# مقالرت

عَلَيْتُ اللَّه بَهِ خَلِيْسُ نِيرٌ

# مقالات نير جدرهم

معنف

بيرطريقت حضرت علامه الله بخش نير حفظه الله تعالى

ناشر

اداره تحقيقات نير موت والاشريف جمن شاه طع ليه

## بالنسارج الزجيم

٥٠٠--٠- مقالات شير (جلدوم) نام كتاب \*\*\*--\* علامه الله بخش نير دامت بركاتهم العاليه تام معنف ٠٠٠--٠٠٠ صلاح الدين سعيدى نظرناني منحات 288 \*\*\*--\*\* تاريخ اشاعت \*\*\*--\* 1431 ه تعراد 500 \*\*\*--\*\* • • • - • - • • اداره تحقیقات نیر موت والاجمن شاه ضلع لیه 产也 \*\*\*--\* = /200رویے قمت ملنے کے پتے قادرى رضوى كتب خانه تنج بخش رو دُلا مور مكتبه نبويه تنج بخش رودُ لا مور اداره صراط متنقيم ستابونل دربار ماركيث لاجور روحانی پبلشر زظهور ہوٹل در بار مار کیٹ لا ہور مكتبه كريميه خضري متجدنز د 1122 نيوملتان مكتبه فيضان سنت اندرون بومركيث ملتان





### فهرست

| -     |                  |         |
|-------|------------------|---------|
| صخيمر | عنوان            | تمبرثار |
| 6     | تقريط            | 1       |
| 9     | ابتدائيه         | 2       |
| 11    | د ياچه           | 3       |
| 14    | پېلامقالە        | 4       |
| 50    | دوسرامقاله       | 5       |
| 57    | تيسرامقاله       | 6       |
| 79    | چوتھامقالہ       | 7       |
| 143   | يا نچوال مقاله   | 8       |
| 168   | چھٹامقالہ        | 9       |
| 189   | ساتوال مقاله     | 10      |
| 200   | آ تھوال مقالبہ   | 11      |
| 214   | نوال مقاله       | 12      |
| 270   | وسوال مقاله      | 13      |
| 276   | گيار بهوال مقاله | 14      |

<u>تقریظ</u> جناب سعید بدرقا دری

بالندارَج ارَجَم

سينترايد يثرروزنامه الاكتان الاجور

مقالات نیر حصه دوم' پیر طریقت حضرت علامه مولانا الله بخش نیر دامت برکاتهم العالیهٔ آستانه عالیه نقشبند میه موت والاشریف 'جن شاه' ضلع لیه کے دشحات فکر کا متیجہ ہے۔ جو انہوں نے مختلف اوقات میں تح ریے کئے۔

پیرطریقت حضرت علامه مولانا الله بخش نیر حفظه الله تعالی ممتاز عالم دین اور بلند پاید خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی پیشوابھی ہیں۔ بہت عرصہ تک وہ جھنگ کی مرکزی عیرگاہ کے خطیب بھی رہے۔ بیر پر آشوب دورتھا کیونکہ ای زمانہ میں جھنگ میں پہلے'' سپاہ صحابہ' اور پھراس کے ردعمل میں'' سپاہ جھ'' جیسی تحریکیں وجود میں آ کیں۔ جنہوں نے وطن عزیز کے امن وسکون کو تباہ و بر با دکر کے رکھ دیا۔

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کائے لگا' بالخصوص ہر دوگرو پوں کے راہنما نشانة ستم بے۔وطن عزیز میں نہ صرف فرقہ واریت نے جنم لیا بلکہ بیاس حد تک برهی اور مسلی کداس نے وطن عوریز کے جاروں کونوں کواپٹی لپیٹ میں لے لیا۔

حضرت پیرمولا نااللہ بخش نیر مدظلہ العالی نے فرقہ واریت کی اس آگ کو بھڑ کانے
کی بجائے '''اعتدال کی راہ''اپنائی جواسلام کا مقصداولین و آخرین ہے۔انہوں نے فرقہ
واریت کے خلاف مضایین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور دلائل و براہین سے ٹابت کیا کہ''فرقہ
واریت''نہ صرف ملک وقوم کیلئے خطرناک اور خوفناک ہے بلکہ بیامت اسلامیہ کی جڑیں
کا نے اور اسے منتشر و کمزور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔اس سے مسلمان مزید باہمی
انتشاراورافترات کا شکار ہوجائیں گے۔جو پہلے بی متحد وشفق ٹہیں۔

پیرطریقت حضرت مولانا الله بخش نیر مدظله العالی نے جھنگ کے مرکز میں بیٹھ کر فرقہ واریت کی آگ جو کر میں اللہ علی خور الوں کو اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے تل وغارت سے روکا۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات پڑ کمل کرنے کی تلقین کی۔ جواحترام آدمی پڑی ہیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر تھا کہ دونوں فرقوں کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور آپ کو 'در حمکیاں' ملئے لگیں۔ گرآپ نے جرائت مندی اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور مردانہ وار 'مسلک اعتدال' کی تعلیم دیتے اور تلقین کرتے رہے۔

مبلغ اسلام حضرت علامه الله بخش نیر مدظله العالی بلند پایه قامکار بیں۔ان کی کئی تصانیف زیورطباعت ہے آراستہ ہو چکی ہیں۔جن میں'' فاتح کر بلا''اور''مقالات نیر حصہ اول''شامل ہیں۔ان کے علاوہ ۲۰۰۰ کے قریب مقالات شائع ہو چکے ہیں۔جن سے لوگ استفادہ کررہے ہیں۔

توقع ہے کہ زیر نظر کتاب' مقالات نیر حصد دوم' اکو بھی تمام خاص وعام پیند کریں

گے اور اس سے استفادہ کر کے فلاح دارین حاصل کریں گے۔ مزید برآں بیکتاب اہل علم و دانش میں بھی علمی تفقی کی تسکین کا باعث بے گی۔

ال کا بر اک فعل بے وزیوں کا خوں کا بہہ رہا ہے ان کا خوں ان کا خوں ان کا جون وروں کا بر اک فعل بے سوز وروں ہے کہاں اب جذبہ و بوش و جنوں آپ کی چٹم عنایت چاہیے آپ کی چٹم عنایت چاہیے یا گھ اب کرم فرمایے یا گھ اب کرم فرمایے کا سعیدبدر)

البدر

٩٦٥ نظام بلاك علامه اقبال نا وك لا مور رابط ٥ ٥ ٢ ٢٥٥

+ TYL MALK ++

#### ابتدائيه

**پیرزاده اقبال احمد فا رو قی** محران مرکزی مجلس رضا مدیراعلیٰ ماہنامہ''جہانِ رضا''لا مور

بالتدارَج ارَجَي

آج ہمارے واعظانِ خوش بیان تحقیق ذوق سے عاری ہوتے جارہ ہیں۔ لیکن پیرطر یقت حضرت مولا ٹاللہ بخش نیر مدظلہ العالی اس حوالے سے خاصے منفرد ہیں کہ وہ بیک وقت تقریر اور تحریر کے محاذوں پر صدافت المسنّت کی جنگ لڑرہے ہیں اور خوب لڑرہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی اس کام میں کھیا دی ہے اور بڑھا ہے کی دہلیز تک اپنا فرض منصی عباں رہے ہیں اور ان کا خامہ تحقیق ابھی تک سریٹ دوڑ رہا ہے۔

ماشاء الله ملتان كے مولانا سعيد احد كري ان كے تحريرى سرماية كونى نسل تك نتقل كرنے كي ان كے تحريرى سرماية كونى نسل تك نتقل كرنے كيلئے اپنے محدود وسائل كے باوصف سرگرم رہتے ہیں۔ حضرت مولانا نيركى مقبول عام كتاب " فاتح كر بلا" بر يھى بيس نے اپنے مختصر تاثر ات ديئے تصاور اب" مقالات نير جلد دوم" بر يھى چھوش كرنے كى سعادت بار ماہوں۔

حفرت پیرصاحب کے تحقیقی نثر پارے و کھنے کے بعد میں نے بیرائے قائم کی

ہے کہ وہ ایک بنجیدہ اہل تلم ہیں اور تحقیق و تخص ان کی عادت فائیہ بن چکی ہے۔ مولا تا کا تلم اپنے مسلک کے دفاع میں بڑا ذمہ دار تلم ہے۔ ان کی تحریریں حوالوں سے بچی ہوتی ہے اور وہ کوئی کچی اور سطی بات قرطاس کے عوالے نہیں کرتے۔

یک وجہ ہے کہ''فارج کر باا' نے نہ صرف جنوبی پنجاب میں بلکداد ہور جیسے علمی اور او بی مرکز میں بھی نام پیدا کیا ہے اور لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے اور اس کے ۱۲ ایڈیش جیپ چکے ہیں۔

امید ہےاب مقالات نیر (جلد دوم) فاصل مصنف کے علمی قد کا ٹھ میں اضافہ کا سبب ہنے گی۔اوران کے قارئین میں خاطر خوادا ضافہ ہوگا۔اور پھر جب یہ'' مقالات نیر جلد دوم'' اہل علم کے سامنے آئے گی تو فاصل مصنف کی علمی فضیلت کا ضرور اعتراف کیا جائے گا۔

ساتھ ہی نو آ موز خلیب حضرات کیلئے بھی بیدا یک ارمغان ٹابت ہوگی اور خطیب و واعظ حضرات مقالات نیر (جلدوم) کے مطالعہ کے احدا پی محفلوں میں نیار نگ بھریں مے' اپنے سامعین کو نیا مواد فراہم کریں گے اور اپنی محفلوں کو چار چاند لگا کیں گے۔ ہماری وعائیں اور تعاون ہمیشدان کیلئے حاضر ہے۔

الله كريم ال كتاب كوالل اللام كيلي مفيد عمفيد فرمائ - أبين ثم آبين

ا قبال احمد فارو تی محران مرکزی مجلس رضالا ہور

#### و بیماچیم حضرت علامه مولانا محمد منشاء تا بش قصوری مدرس جامعه نظامید رضویه لا دور

# بالندارج ارجم

فون پرآ واز سنائی دی۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھنہ پایا کون صاحب یا دفر مارہے ہیں '
کیونکہ اس وقت میں بھاٹی گیٹ سے حضور وا تا گئج بخش مسلطے کی خدمت میں حاضری
کیلئے آ رہا تھا۔ دوبارہ آ واز آئی'' صلاح الدین سعیدی'' جوابا کہا مکتبہ نبویہ تشریف لا کیں
وہاں ملا تات وزیارت کا شرف حاصل کروں گا۔

حضرت دا تا تیخ بخش مخضی کی زیارت کرتے ہوئے مکتبہ نبوبہ آ مد ہوئی تو تاریخ اسلام فاؤنڈیشن کے ڈائر میکٹر مشہور قلم کا را دیب شاعرادر صحافی عزیز م صلاح الدین سعیدی فی آستانہ عالیہ ہوت والاشریف جمن شاہ 'سلح لیہ کے معروف ومقبول خطیب وعالم شاعرو محقق اور مناظر حضرت مولانا پیراللہ بخش نیرکی کتاب ''مقالات نیز' (جلداوّل) تخذ عطا کی ۔اور ساتھ ہی ساتھ مقالات نیرکا (دوسرا حصہ) ٹرینگ شدہ دیا تا کہ اس پر تا ٹرات درج کرسکول۔

الحمد للدراقم الحروف كونيرعلم وقلم حضرت علامه الله بخش نير مد ظله كى زيارت وملاقات كاشرف حاصل مو چكا ہے۔ موصوف اسلاف كى يادگار اور اخلاف كيليئ نمون عمل ميں۔

آپ کی نہایت عمدہ تصنیف'' فاتح کر بلا'' کے مطالعہ کا موقع میسر آیا جے علم واوب اور تاریخ کا شاہ کار پایا۔عبارت آسان اور الفاظ وکلمات اور جملوں کی روانی خوب اور محبوب پائی تو اپنے تاکثرات قلمبند کئے جنہیں حضرت نیرصاحب مدخلائے نے قبول فر مایا اور شامل اشاعت کیا۔

'' مقالات نیرجلد دوم' آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ متعدد مقامات سے پڑھا جس میں مختلف علمی و تحقیقی مقالات ہیں جو خلفائے اربعہ کی رفعت ومنزلت اور ترتیب وار مسکلہ خلافت پر مشتمل ہے' یزید پلید کے متعلق بھی اہلسنّت و جماعت کا مطمع نظرواضح کیا گیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

''مقالات نیرجلد دوم'' تحریری مناظرے کی صورت لئے ہوئے ہے اور بیا چھی بات ہے کہ قار کین طرفین کے دلائل ملاحظہ کرتے ہوئے حق و باطل کے درمیان کلیر کھنچ سکیس\_

اس کتاب میں مولانا الموصوف نے مسلک حت اللسنت و جماعت کونہایت مخوں دلائل و برائیں ہے دواضح کیا ہے۔معتدل اور منصف طبائع یقیناً مفید پائیں گی۔ کتاب کوئی بھی ہواس سے استفادہ تب ہی ممکن ہے جب اے استفاضہ کی نیت سے پڑھا جائے۔ مولائے کریم نیرصا حب کے تمام علمی کام کوشرف قبولیت بخشے۔ آئین ثم آئین

نظ محرفشاتا بش تصدری مرید کے سرجب المرجب ۱۳۲۹ھ مجولائی ۱۳۰۸ء سے شنبہ



#### وَالَّذِي عَلَمْ مِالْضِدُقِ وَصَلَّى فَهِ أُولَلِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ هِ لَهُمُ مِمَّا يِنَفَآ أُونَ عِنْدُ رَيِّهِمُ وَلِكَ جَزَوْاللَّهُ صِينِيْنَ أَنَّ

(پاره۲۳ یت۲۳٬۳۳۳)

ترجمہ: ''اور وہ جو بچے لے کرتشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تقدیق کی یہی ڈر والے ہیں ان کے تقدیق کی یہی ڈر والے ہیں ان کے لئے ہے جو وہ چا ہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی صلہ ہے'' جملہ مفسرین نے کھا ہے کہ تشریف لانے والے حضور صلبی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم ہیں مردوں میں سب سے پہلے سرکار صنبی اللّٰه تعالیٰ علیه وسلم کی تقیدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللّٰه عنه ہیں۔

۲-حاشی نورالعرفان ترجمه اعلی حضرت ازمغتی احمد یارخان نعیمی د حسمة الله علیه ه بیل مین مین مین مین است معلوم جوا که حضرت ابو بکرصد این دضی الله عنه بیل مین مین مین الله عنه اس کی تغییر مین فرمات بین سیائی لانے والے حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم بین اور تصد این کرنے والے ابو بکر صد این دضی الله عنه بین ۔

الله عنه بین ۔

عان الله! این محبوب کے لیے فرمایا کہ آپ کورب اتنا دے گا کہ آپ راضی موجا کیں گے اور ابو بکرصد این دصی الله عند کے لیے فرمایا:۔

لَهُ مُ مَا يِنَا آرُونَ عِنْكُ رَبِّهِ مُرْذَا لِكَ جَزَوًا لَلْمُنْسِنِيْنَ }

دوسرى جگرفر مايا: \_ وكسوف يرفنى معلوم مواكدابوبكرصدين رضى الله عنه مظمر محبوبيت مصطفى صلى الله عنه مطابر

۳۔روافض کی معتبر تفییر مجمع البیان طبری میں ہے: حق کے ساتھ آنے والے خودرسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم ہیں اور جس نے ان کی تصدیق کی اس سے ابو بکر رضی الله عند مرادین ۔

دضی الله عند مرادین ۔

دضی الله عند مرادین ۔

٣ - كَانِيَ اثْنَكُونِ إِذْ هُمَا فِي الْفَالِ (ياره نمبر ١٠ اسورة التوبير تيت ٢٠٠٠)

حاشیہ نورالعرفان بر کنز الا بمان ۔ نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور حضرت صدیق الله تعالیٰ علیه وسلم کے یارغار میں لفظ صدیق الله تعالیٰ علیه وسلم کے یارغار میں لفظ یارغاراس آیت سے حاصل جوار آج بھی دیل دوست اور وفا دار کو یارغار کہتے ہیں۔ ابو برصدیق دضی الله عنه کی صحابیت قطعی ایمانی قرآنی ہے۔

ترجمہ:۔اوراس (نارجہنم) سے بہت دوررکھا جائے گا جوسب سے برامتی ہے۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ اقتیٰ سب سے برامتی ابو بکرصدیق رضی اللّٰہ عند ہیں۔ روافض کی تغییر مجمع البیان طبری میں بحوالہ آفتاب ہدایت 24 ہے۔ ابن زبیر سے

روایت ہے کہ بیآیت ابو برصد بن رضی الله عنه کی ثان میں نازل موئی جبکہ آب رضى الله عنه نے بال رضى الله عنه وعام بن فير وكوفر بيركر آزادكرديا\_معلوم بوا صديق رضى الله عنداقل بيل-

۲ قرآنی فیصلہ: پ

ارشادخداوندى - إِنَّ أَكْرُكُلُمْ عِنْكَ اللَّهِ أَتَقْلُمْ

ترجمہ: تم میں اکرم وافضل وہ ہے جوتم میں (اتقیٰ)سب سے بڑا متقیٰ ہے۔ معلوم ہواسیرنا ابو برصد این رضی الله عندسب صحابے افضل بیں۔ ے۔ تذکرہ مشائخ نششبند بیازقتم علامہ بروفیسرنور بخش تو کلی سفحہ ۲ کمیں ہے: بیآ بیتیں

(جن میں خدانے ابو برصدیق رضبی اللّٰہ عنه کوافلی فر مایا) حضرت صدیق اکبردضی الله عنه کی شان میں نازل ہوئی میں۔ان میں صراحت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضى الله عنه اللي بير جوافي مووه الله كزويك اكرم ب\_ چنانچه ارشاد باري تعالى إن أكْرُنكُمْ عِنْ الله اتَّفْتكُمْ أورجوا كرم مووه انف موتا بي إلو بكر

صدی رضی الله عندباقی امت ہے افضل ٹابت ہوئے۔

٨ عقا كدالل سنت اورفقه حنفيه كي معتبر كتاب بهارشر بعت صفحه ٣٨ جلدا مين ي: عقبيد ٥: - ني صلى الله تعالى عليه وسلم كي بعد خليف برحق اورامام مطلق حضرت سيدناابو بكرصديق رضي الله عنه علاحضرت عمرفاروق يحزعنان غنى يحرحضرت مولا على رضى الله عنهم پر چمين كي ليحضرت الم حس كيتي رضى الله عنه بين-ان حضرات كوخلفاء راشدين ان كى خلافت كوخلافت راشده كهتم مين انهول في حضور

فخص مولاعلی کرم الله تعالی وجهه الکویم کوصد این یا فاروق رضی الله عنهما سے افضل بتائے گراه بد مذہب ہے۔

عقید : افسل کے بین میں کہ اللہ عن وجل کے بہاں زیادہ عزت ومنزلت والا ہو۔ اس کو کثرت اور با منظول کے والا ہو۔ اس کو کثرت اور با منظول کے لیے ہوتی ہے۔ لیے ہوتی ہے۔

حدیث بین ہمر ہیان سیرناامام مہدی دصی الله عند کی نسبت آیا ہے کہ ان بین کے بیاس کا یا ہم مہدی دصی الله عند کی نسبت آیا ہے کہ ان بین کے لیے بیچاس کا اجر ہے صحابہ نے عرض کی ان بین کے بیاس کا یا ہم میں کے نواجر ان کا زائد ہوا مگر افضلیت بین وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو کتے زیادہ او در کنار ۔ کہاں امام مبدی کی رفاقت اور کہاں حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کی صحابیت ۔ اس کی نظیر بلاتشیہ یوں بھے کہ سلطان نے کسی مہم پروزیر اوردیگر بعض افسروں کو بھیجا اس کی فئے پر ہرافسر کولا کھال کھرو ہے انعام دیئے اور پروزیر کوخالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا تو انعام انہی کو ملا مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم یروانہ خوشنودی مزاج دیا تو انعام انہی کو ملا مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم یروانہ خوشنودی مزاج۔

عقید دن ان کی خلافت بالترتیب فضیات ہے۔ یعنی جوعنداللہ افضل واعلی اورا کرم تھا وہی پہلے خلافت یا تا گیا نہ کہ افضایت بالترتیب خلافت۔ یعنی افضل ہے کہ ملک داری وملک گیری میں زیادہ سلیقہ جیسا آج کل سی بننے والے تفصلیئے کہتے ہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم دصی الله عندسب سے افضل ہوتے۔

عقبیده: کی صحابی کے بارے میں عقید ہ بد مذہبی وگرائی واستحقاق جہنم حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ بغض ہا ایا شخص رافضی ہا گرچہ چاروں خلفاء

کومانے اوراپی آپ کوشی کے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه اوران کے والد ماجد حضرت بند ورضی الله عنها اور والده ماجده حضرت بند ورضی الله عنها ای طرح حضرت بند ورضی الله عنها ای طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص ، حضرت مغیره بن شیبہ، حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه حتی که حضرت وحشی رضی الله عنه (جنهوں نے قبل اسمام حضرت سیدالشہد اوجز ورضی الله عنه کوشہید کیا اور بعد اسمام احبث الن سیسیا کہ الله عنه کوشہید کیا اور بعد اسمام احبث الن سیسیا کو واصل جبنم کیا وہ خوفر مایا کرتے ہے کہ علی نے خیر الناس اور شرالناس کوئل کیا) ان بین کو واصل جبنم کیا وہ خوفر مایا کرتے ہے کہ علی ہے آگر چہ حضرت شیخین رضی الله عنه ما کی تو بین بلکہ ان کی خلافت سے الکار بی فقیما کی تو بین بلکہ ان کی خلافت سے الکار بی فقیما کی دورام کے فرد کیک کفر ہے۔

9۔ فناوی مجدد بیغیمیہ شخص ۳۲۳ جلدا''جوشیعہ سیدناعلی رضی اللّه عند کوسیدنا ابو بکر صد بین وضی اللّه عند پرفضیات دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں ان سے شادی بیاہ کرنے سے اجتناب کرنا جا ہیے کیونکہ گمراہ کی صحبت خطرہ سے خالی نہیں'' (ملخصاً)

۱۰ فقادى عزيزى ازشاه عبدالعزيز محدث دبلوى رحمة الله عليه صفحه ٢٣٨٩

اول بیمسلیم مشنبرتها کین آخر میس حضرت علی دصبی الله عده کزمانه خلافت میس بیمسلیم مشابه ایک آخر میس حضرت علی دصبی الله عده کرزمانی خلافت میس بیمسلیم ایل اسلام میس نهایت مشتهر ، وااورلوگوں نے اس میس تحقیق فرمائی حتی کدوہ سب تعارض در ہم برہم ، وگیا اور قطعی طور پر بیرام منتج قرار پایا کہ حضرات شخین (صدیق وفاروق در صبی المله عنه ما) کودیگر سب صحابہ پرفضیلت ہے اوران سب روایات کی تفصیل کے لیے ایک طویل دفتر چاہے۔ خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ اجلہ صحابہ اور حضرت علی در صبی المله عنه کے احباب سے ، ۸ حضرات نے تفضیل شخین صحابہ اور حضرت علی در صبی المله عنه کے احباب سے ، ۸ حضرات نے تفضیل شخین

کامئارروایت کیا ہے اور ان حفرات نے مختلف مواقع میں بیمسکا حفرت علی کروم الله و جهه سے سنا ہے اور دار قبطنی اور دوسر ہے بعض محد ثین نے حفرت علی دضی الله عنه سے جھے روایت بیان کی کرحفرت علی دضی الله عنه نے فرمایا ''لایفضلنی احد علی ابسی بکو و عمر الا جلدته حدالمفتری ''یعنی جو خص جھے (علی) کوفنیات و کے احفرت ابو بکر وعمر دضی الله عنه ما پر تو میں اس کوات ور سے ماروں گا جس قد راس شخص کوؤر سے مارنا ہیں کہ جوافتر اء کا مر تکب ہوتا ہے۔ ان الفاظ سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ بیمسکا قطعی ہے اس واسطے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ امور ظاید میں من انہیں۔

اا۔ فآوئ عزیزی صفحہ ۳۵ ۔ اب اصل مدعا کی تحقیق کرتا ہوں کہ اصل فضیلت حضرت شخین (صدیق وفاروق رضی الله عنهما ) کی حضرت علی الرتضلی کے رم الله وجهه پرقطعی طور پر ثابت ہو او تطعی مسائل کی قشم ثانی ہے ہے اور تعین فضیلت کی وجہ فن کے ذریعہ ہوتی ہوتی ہوتی واللہ تعالی کے قریعہ کہ اصل فضیلت کا عققاد رکھے اور فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا اللہ تعالی کے علم پر تفویض کرے اور اگر دلائل کے تتبع سے فضیلت کی وجہ کا متعین ہونا اللہ تعالی کے علم پر تفویض کرے اور اگر دلائل کے تتبع سے متجملہ وجوہ کے کسی وجہ کواس کے زدیک ترجیح ثابت ہوتو اصل اس عقیدہ سے کہ قطعی

خلاصہ میں کھاہ (ترجمہ) رافضی اگر فضیات دیوے حضرت علی دہنسی الله عند کو دوسرے پر بینی ابدیکر رضی الله عند کو دوسرے پر بینی ابدیکر رضی الله عند پر تو وہ بدعتی ہا وراگر ابو بکر صدیق رضی الله عند کی خلافت سے انکار کرے تو وہ کا فرے اور بحر الرائق مشرح کنز المدقائق بیں بیرعبارت نقل کرنے کے بعد تکھا ہے۔ "الاحق کیا ہے فتح القدریمیں حضرت عمر بیری بیری حضرت عمر

رضی الله عنه کوحفرت ابو بکرصد بی روضی الله عنه کے ساتھ اس تھم میں اور شاید علم ء کی مراد خلافت کے استحقاق خلافت سے انگار ہوا در بیسی ابرکی جماع کے خلاف ہے'' سے انگار ہوا در بیسی ابرکی اجماع کے خلاف ہے''

شرے مواہب الرحلٰ میں الکھا ہے ال شخص کے پیچیے ٹماز جا تر نہیں جو ابو بکر رصمی اللہ عند عمر رصبی اللہ عند کی خلافت کا مشکر اور جا تزیبر کر اہت ال شخص کے پیچیے ہے جومولائلی رصبی اللہ عند کو ابو بکر صدی آت رصبی اللہ عند پر فضیات ویتا ہو اس واسطے کہ فضیلی برعی ہے۔

اور محیط میں کھا ہے کہ امام آئمہ رضی الله عنه تروایت ہے کہ نماز روائض کے بیٹھے جائز نہیں اس واسلے کہ وہ خلافت صدیق کے منظر ہیں حالانکہ آپ کی خلافت پراجماع ہے اور تتمۃ الفتاوی میں کھا ہے کہ رافضی کے بیٹھے نماز ناجائز ہے جس کواپنے ندہب میں غلوہ واور ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی خلافت کا منگر ہواور جو فیسنائی میں کھا ہے کہ رافضی کے بیٹھے نماز جائز نہیں۔

فناوی بدیعید میں کھائے جس نے ابو بخرصد این وضی الله عند کی امارت کا انکارکیا سیخ میں بدوہ کا فر ہے اور ایسانی میم اس شخص کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو حضرت عمر فاروق وضی الله عند کی خلافت کا انکاری ہو ۔ جو شخص شخیین (ابو بکر و بحر وضی الله عند میں الله عند کی خلافت کا انکاری ہو۔ جو شخص شخیین (ابو بکر و بحر وقول عند میما) اور ختنین (عثمان و فلی وضی الله عند مما) کو برا کہے اس کے بارے میں دوقول بیں: ایک بید کہ اس کے بارے میں کفر کا محم دیا جائے گا اس واسطے کہ ان حضرات کے امام ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ دوسرا قول بیر ہے کہ ان کے بارے میں فاسق ہونے کا محم دیا جائے گا اور محمد بن یوسف غربانی ہے یہ کہ ان کے بارے میں فاسق ہونے کا محمد دیا جائے گا اور محمد بن یوسف غربانی ہے یہ کہ ان کے بارے میں کا حال جو

منزت ابو بکرصد این دصی الله عنه کو برا کے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کفر کا تھم اولا یا جائے گا تو بو چھا گیا کہ کیا جب وہ مرجائے تو ہم لوگ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں؟ کہانہیں اور تجملہ ان علاء کے کہ جن لوگوں نے رافضی کو کا فر کہا ہے احمد بن بونس ابو بکر بن ھانی ہیں اور انہوں نے کہاان کا ذبحے نہیں کھانا چاہے۔ اس واسطے کہ سے لوگ مرتد ہیں۔ حاصل کلام ہے کہ حنفیہ کی اکثر روایات سے تکفیر ٹابت ہوتی ہے اور حنفیہ کا اس پرانفاق ہے کہ کا فرواجب القتل ہے اور اکثر شافعیہ اور مالکیہ اور حنا بلہ نے یہی فتوئی دیا ہے۔

اا فآوی عزیزی شخیر ۲۱۳،۲۱۲ میں ہے کہ حضرات شیخین کی تفضیل حضرے علی د صبے . الله عنه ير بروجيت نبيل بكما على مخفقين في لكما على حضرات شيخين مي بهي كمي ے ایک صاحب کی تفصیل دوسر صصاحب بر ہر وجہ سے فابت : ونا محال ہے۔ اس واسطى كه حضرت على رضبي الله عنه جهاد سيفي وسناني مين اورفن قضاءاور كثرت روايت حديث مين اور باشميت وحفيت مين اورعلى الخصوص اس وجهس كدهنرت فاطمه د ضي السلُّ، عنها كي ما تهوز وجيت كي قرابت سے افضل ہيں \_ان وجوہ ميں حضرت على رضى الله عنه كي فضيل حضرت ابو كرصد التي رضى الله عند يرقطعي برثابت جوتى ب اورابياي حضرت على رضبي الله عنه كي فضيلت حضرت عمرفاروق رضبي الله عنه مير قطعی امور میں ثابت ہے کہ حضرت عمروضی الله عنه سے پہلے حضرت علی وضی الله عنه ایمان لےآئے اورانیاہی پہلے نماز پڑھی۔مراداس امرے کہ حضرات سیخین رضى الله عنهما كوحفرت على رضى الله عنه يرفضيات بير يح كدحفرات ينخين وضى الله عنهما كوحضرت على رضى الله عنه يرورج ذيل اموريس فضيات ب-

سياست امت وحفظ دين وسد باب فتنه وتر وتح احكام شرعيه ومما لك مين اشات اسلام وا قامت حدود وقع ريات - بيا يي اموريي كرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي ما نندانجام ديئ إلى اور حضرات سيخين وضبى الله عنهما كوحضرت على رضبي الله عنه ر فضیات ہے اور ایسے ہی مقاصد خلافت کبریٰ کے ہیں اور ای وجہ سے اس امر پر صحابہ کا اجماع ہوا کہ خلافت کبریٰ کے مقاصد میں حضرات شیخین رضبی اللّٰہ عنهما مقدم ہیں بلکہ صواعق محوقه اوردیگر کتب معتبرہ میں رز کورہے کہ حضور صلی الله تعالىٰ عليه وسلم نے فر مايا: " ياملي إليس نے الله تعالیٰ ہے موال کيا كه وہ تم كومقدم كر يكراللد تعالى في ابو بكر كيمواكي دوم بيكومقدم كرفي سانكاركرديا" فناوى عزيزى ازشاه عبدالعزيز محدث والوى صفحة ٢٢٢ ميس بي كه فشيلت حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه ك قطعى ہے اور جو پھيلغش على وشلُ امام رازى اور آمدى وغيره اور بعض علماء متكلمين نے لکھا ہے وہ بھی فیج اور درست ہے اور تفصیل اس امر کی ہیہے کہ برایک دلیل پرجدا گانہ جونظر کی جاتی ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے بیفضیل ظنی ہے کین جب سب ادلہ بحثیت اجماعی ملاحظہ کی جاتی ہیں تو قطعی طور پران سب ادلہ ے فضیات حضرت ابو برصد این وضی الله عند کی ثابت ہوتی ہے اور اکثر ایا ہوتا ہے کہ کسی امرے لیے چند دلائل ہیں اور ہرولیل جدا گانہ فردا فردا فحاظ کرنے ہے اس امر کے بارے میں صرف ظن حاصل ہونا ہے اور جموعہ احاد جب حدثو اتر کو پہنے جائے تو سب اعاد بحثیت مجموعی اوراس کے توار کے لخاظ کرنے سے وہ امر قطعی پر ثابت ، وجاتا ہے۔ایسے بی انسیات حضرت ابو بگرصد این رضی الله عدد کی ثابت ہے۔ صديق اكبردضي الله عندكي خاص فضيات جوكسي صحابي كوحاصل نهيس

معالا بالير ـ ع

فآوي عزيزي صفحه ٣٢٩ اور جمال الاولياء مصنف اشرف على تھانوي ميں ے: جب حضرت ابو بکر د ضب اللہ عندہ بیار ہوئے تو وصیت فر مائی کہ میراجٹازہ بغيبر صلى الله عليه وسلم ك قبرمبارك كي طرف لے جانا اور اجازت طلب كرنا اورجاہیے کہ اس وقت کہاجائے یار مول اللہ! بیابو بحرے اجازت جا ہتا ہے کہ آپ كے نزديك فن ہو۔اگراجازت ل جائے تو بہتر درنہ جھۇلقىغ كى طرف پھيرالانا۔ صحابہ نے ابیای کیااورآ واز آئی کہ آپ داخل ہوں آپ کی تعظیم وتو قیر کی گئی۔خطیب نے بیروایت کی کدابن عسا کرنے کہاہے کہ بیروایت حضرت کی گےرم الله و جهد کی ب كر حضرت على رضى الله عنه في فرمايا كرجب حضرت الوبكر رضى الله عنه كي وفات کا وقت آیا تو جھھ کوایے سر کے نز دیک بھلایا اور جھھ کوفر مایا کہا ہے گلی جب میں مر جاؤں تو آپ مجھ کوشسل دیجئے گاای کیڑے میں کہاس میں پیٹم برخداصلہ اللّٰہ تعالىٰ عليه وسلم كونسل ديا كيا تفااور جُهيكواس گھر كى طرف لے جائے گا كه اس ميں يغيبر خداصلي الله تعالى عليه وسلم بن اوير ك منمون كرمطابق اجازت طلب كرنے كا قصة ذكر كيا اوراس كي آخر ميس حصرت على كرم الله وجهه نے فرمايا كه جو لوگ اس دروازے کے پاس گئے سب میں سے میں پہلے گیا میں نے ساکہ کوئی کہنے والاكہتا ہے كەداخل كرومجبوب كومبوب كى طرف يتحقيق كرمجبوب كامشاق ہے۔ اس معلوم بوا كهصد الآما كبررضي الله عنه كاعقيده تما كه حضور صلى الله تعالمي عليه وسلم زنده بحيات حقيقي دنيوي بين نيز صخابه كرام بهي حضور صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كوزنده مانتة تتح ورندوه كهتر بقيع كي طرف لے جاؤ حضور صلبي اللّه تعالميٰ عليه وسلم كب شنته بين جواب ويتي بين صحابة كرام عقيده تفاحضور صلبي الله

تعالى عليه وسلم زوه بين، سنت اور جواب دينية بين-

السر الجليل درفضيات شيخين والسر الحليل في مسئلة التفضيل)

السعنوان عشاه عبدالعزير محدث دبلوى في قاوى عزيزى صفحه استصفحه السلم تعالى مستقل منهمون لكها مقدمه اولى مين بيدليل فتل فرمائي كهضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: ما بسي الاتقديم ابني بكر لين پس ا تكارفر مايا التدتعالى في دومر الوكول كومقدم كرفي سالو بكرير

دوسرے مقدمہ کے اخیر میں کھاجو صحالی (او بکر و نمر دضی اللّه عنهما) حضور صلی
اللّه تصالیٰ علیه و سلم کی وفات کے وقت افضل تنے دوسرے صحالی کی فضیات ان
کے برابر ثابت نہیں ہو گئی آگر چہدہ حضور صلی اللّه تعالیٰ علیه و سلم کی وفات کے
بعد کافی اعمال ہجالائے۔

تیسرے مقدمہ کے اخیر میں کھا: بیمر تبد (فضیات شیخین دسی اللّه عنهما) سرف فضل اختصاصی کی بناء پر ٹابت ہوتا ہے۔

مقدمہ کے اخیر میں لکھا شرع انتظیم وہ ہے کہ اس کی بناء للہ فی اللہ محبت اور دلی دوئتی پر ہو یہ امر اہل فضل (مثلاً شیخین وغیرہ) کے سوا دوسرے کے حق میں شرع میں کہیں وار ذہیں چنا نچہ یہی امرفض اور مختین کرنے ہے ثابت ہوتا ہے۔

وسویں مقدمہ بیں لکھا: ان دوشم کے جہاد (جباد زبانی اور سامان حرب فراہم کرنا) میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرد صنبی اللّف عنه مساباتی سب صحابہ پر مقدم تھے اور زیادہ مستعد تھے آئ واسطے حضرت ابو بکر د صنبی اللّف عنه کا شارد و ت اسلام شروع اسلام میں اول ہے۔ آپ ان صحابہ میں پہلے مسلمان ہوئے بہترین صحابی شار کئے جاتے

ين - پجرحفرت الوبكروضي الله عنه بميشه اسلام كى دعوت مين مشغول رے اسى طرح جس دن عمر فاروق وضبى الله عنه في اسلام قبول فرماياس دن سے اسلام كى سرت زیادہ ہوئی اور اسلام کا غلبہ زیادہ ہوا۔ آپ نے اسلام کی عبادتوں کو اعلانیہ طور برمكه مين رواح ديا اوررائ ومشوره مين بيدونو ل حفرات مشير وزير حضور عسليسه السلام كےرہے اوركوئي غزوه اوركوئي مہم بلامشوره ان دونوں حضرات كے وقوع ميں نہیں آیا \_لوگوں کوجمع کرنے اور دشمنوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنے میں ان دونو*ں* حضرات نے بمیشه آ قاعلیه السلام کے حضور میں بنبت دوسر علوگول کوزیادہ سعی کی حتی کہ کفاران دونوں حضرات ہے خا کف تھےاوران دونوں حضرات کی وفات ےخوش ہوئے ریجی ثابت ہے کہ حضور صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم دلیرترین انسان تھے پھر بھی ای دونتم کے جہاد کو لیند فر مایا تو ثابت ہوا کہ بید دونتم کے جہاد افضل ہیں تیری قتم کے جہاد ( کفار کے ساتھ الرنے ) سے حضرت الو بکر وضبی اللّٰہ عندہ اور حضرت عمرد ضبی الله عنه نے مجھی ان دوشم کے جہادمیں ایخ آ قاسے مفارقت نہیں کی۔ای واسطےان دونوں حضرات کا جہا ددوسرے صحابہ بینی کہ حضرت علی مرتضٰی ز بیر، حمز ہ، مصعب ، ابوظی، ابوقادہ، سعند بن معاذ اور ساک رضبی الله عنهم کے جہاد. ے افضل ہے اور ریجی ثابت ہے کہ حضور صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکثر فوج كاسرانجام حضرت الوبكرصديق رضى الله عنه كاسرداري سے مواريجي ثابت ٢ كرحضرت عمردضسي المله عنه تيسري فتم كے جہاد ميں بھي شريك ہوئے \_ يقييناً معلوم ع كر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت الو برصد الله عنه كو نماز، فج اور جہاد کے امور میں امیر مقرر فر مایا اور حضرت عمر د ضبی اللّٰه عنه كوصد قات

کے معاملہ میں عامل مقرر فرمایا۔ مورخین کوا کثر روایات صدقہ حضرت صدیق رضبی اللَّه عنه كي طرف ع بيني إورآب رضى الله عنه في ذكوة كم ماكل كي تشريح فرمائی ہے۔

يبجى معلوم وواكه حضرت صديق وتمرد ضبى الله عنهمها بميشه مصاحب اورمثيراوروز برحضورصلي الله تعالى عليه وسلم كرياورحضورصلي الله تعاليي عليه وسلم بالطم كالأكسي كوا پنامشيراوروز برينه بنائے تھے معلوم ،وتا ہے كہ حضرت ابوبكر د ضبی الله عنه كانكم دوسرے صحابہ کے علم ہے تہیں زیادہ تھااورای پرفتاویٰ کو بھی قیاں کرنا جاہے۔فقد کے ہرمئلہ میں حضرت عمرد ضبی اللّٰہ عند نے تحقیق فرما کی ہے اورام حق کی تلقین کی ہے۔حضور صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ و سلم نے نماز میں علی د ضی الله عنه برابو بكر رضى الله عنه كومقدم فريايا معلوم بواابو بكر دضبي الله عنه اعلم واكرم تع \_قرآن شريف محفول مين سيخين وضى الله عنهما في جمع كيا\_

حضرت عثمان رضبی المله عنه نے اس نے قل کیااوررواج دیا۔تمام صحابہ نے شیخین رضبی اللّٰہ عنہ ما کے سب سے ہڑے زاہر ہونے کی گواہی دی ان دونوں حفزات (صديق وعمر رضى الله عنهما ) كاز مهزياده كامل تفايه نسبت أكربت نه بوجنا معیارفضیات قراردیا جائے تومسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ حمزہ رضبی اللّٰه عنه جعفر، سلمان، مقداداور عمار رضى الله عنهم سافضل بحالانكه ايمانهيس ہے۔ شیخین رضبی اللّٰہ عنهما کے دورخلافت میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ کی ممالک فتح ہوئے فتنہ مرتدین کا قلع قبع ہوا۔ اسلام کورتی ہوئی۔ قبصر و کسریٰ ے لڑائیاں ہوئی۔اسلام کوعزت ملی۔

منجله وجود ترجیح کے خلافت اور حسن سیاست اور سر انجام کرنا امورات ہ ہے کہ فی الواقع مرجع جمیج اعمال خیر کا ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضبي الله عنهما كاأفضل مونا ظاهر ہےاى واسطے كداول بعدوفات بينم برصلى الله تعالى عليه وسلم كے فتندمر تدين كا ہوااوراس شكل دافعه ميں كوكى زيادہ ثابت قدم حضرت ابو بكروضى الله عنه سے نہ تھا۔حضرت عمروضى الله عنه كے دور ميس سيامور اینے کمال کو پڑھے۔ بخلاف حضرت علی رضی الله عند کے کدآپ کے دورخلافت میں زیادہ فتح نہ ہوئی۔ صرف باہم اہل اسلام میں جنّب وجدال رہا تو آ فتاب کی طرح روش اورظاهر مواكر صداق رضى اللّه عنه وفاروق وضى اللّه عنه كاجهاد علم وقرأت، زبدوتقوى، فوف خدا،مصدقه حنن سياست، لياقت خلافت، اطاعت خدا اوراشاعت دین ایبام سب کدوہ کی دوسرے کو ہرگز حاصل نبیں اورشارع نے ان ی امور کوفضل اور بزرگ کے لیے باعث قرار دیا ہے اور سابق میں بیان کیا گیاہے کہ ساوت اورقر ابتِ قريبرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے ماتھ مونا بلاغت وفصاحت، جلاوت شِمشیر بازی اور نیزه بازی جیسے امور کوفضل متنازید فیہ سے کوئی تعلق نہیں۔اس بارے میں (عثمان رضی اللّٰه عنه افضل بے یاعلی رضی اللّٰه عنه ) ہم اوگوں کے لیے حمکن نہیں کہ کی ایک اسر پر یقین کریں اس واسطے کہان دونو ل حضرات کے فضائل برابر ہیں۔

وین مصطفی مصنفه شارح بخاری حضرت علامه سید محمود احد رضوی این سید والبرکات میں ہے: '' انبیاء ومرسلین کے بعد تما م مخلوقات البی جن وانس وملائکه ت انشل حضرت صدیق اکبر د ضبی الله عند بھرفاروق اعظم د ضبی الله عند بھرعثان غنی رضى الله عنه بجرعلى مرتضى دضى الله عنه بين خافات راشدين كے بعد عشره و مبشره و حضرات حنين كريمين، اصحاب بدر، اصحاب بيعت رضوان كے ليے افضليت ب سي مسر حضرات جنتى بين حضور صلى الله تعالى عليه و سلم في اس دنيا ميں ان كے جنتى بونے كا اعلان فرمايا ہے ''

#### حضرت صديق رضى الله عندكي خلافت

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كوصال كے بعدامير الموثين صديق ا كبرد ضبي الله عند تمّام صحابه كرام كے اتفاق واجهاع ہے حضور صلبي الله تعالى عليه و سلم کے خلیفہ اول ( خلیفہ بافعل )مقرر ہوئے۔اتی ہات سیج ہے کہ جناب امیر المونين على مرتشني رضبي المله عنه ،حضرت مباس ،طلحه ومتندا در ضبي السله عنهم وغيره نے بیعت عام کے وقت بیعت نہیں کی مگر دوسرے دن حضرت علی د صب الله عند نے مجمى بيعت كرلى \_نماز جعه وديكرنمازول مين حضرت على د ضبى السلّه عنه سيدنا صديق اكبررضى الله عنه كي اقتداء كرتے تھے حضرت على رضى الله عنه حضرت ابوبكر رضى اللُّه عنه كِمشيرخاص بهي تھے۔غزوہ بني حنيفہ ميں (جس ميں مسلمہ كذابُّل ور الله عنه الله عنه الو كرصد الله عنه كرماته عنه كرماته عنه كرماته عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الم غنیمت میں ایک اونڈی ملی تھی جس کے بطن سے محد بن حضیہ پیدا ہوئے اگر حضرت صديق اكبردضى الله عنه حضرت على رضى الله عنه كنزديك المام برحق نه بوت تو حضرت على رضى الله عنه مال تنيمت نه ليت حضرت على رضى الله عنه خود فرمات بيل كدا كرحضور صلى الله تعالى عليه وسلم في بخص مع يا موتا يا وعده كيا موتاك مر عاديم خليفه بلافص موتومين الوبكرصد إن دضبي الله عنه كوحضور صلبي الله

معالی علیه وسلم کے منبر کی پہلی سیر هی پر بھی قدم مندر کھندہ یتا گرجب میرے مرتبہ
المال کے ہوئے ہوئے منبر کی پہلی سیر هی بالله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت البو بجر صدی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حیات طام کا منصب الله عدم ما یا اور میں نے اور تمام صحاب نے حضور صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کی حیات طاہر کی میں حضرت صدی آن اکبر وضی الله عنه کی افتد او میں نماز اوا کی تو ان واقعات کی بناء پر جھے صدین اکبر وضی الله عنه کے سی شم کا اختلاف ندھا۔ جب حضور کی بناء پر جھے صدین اکبر وضی الله عنه میں کرضی الله عنه کودین کے معاملات میں المام بنایا، ان کے بہتر ہونے کا اظہار فرمادیا تو میں دنیا کے معاملات (خلاف ندہ الله عنه کو بہتر ہونے کا اظہار فرمادیا تو میں دنیا کے معاملات (خلافت) میں گئی المام بنایا، ان کے بہتر ہونے کا اظہار فرمادیا تو میں دنیا کے معاملات (خلافت) میں گئی المام بنایا، ان کے بہتر ہونے کا اظہار فرمادیا تو میں دنیا کے معاملات (خلافت) میں گئی دینا ہوں۔

امام فرجی نے ای (۸۰) سے زیادہ حضرات سے بسند سی بخاری کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضور صلبی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بعد سب سے بہتر وافعنل ابو بحر وضی الله عنه ہیں پھر عمر دضی الله عنه اور پھر کو گئ اور حضرت علی دضی وافعنل ابو بحر وضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جولوگ بھے حضرت صدیق اکبر دضی الله عنه پرفضیات و سے ہیں وہ مفتری مجھے ملے تو ہیں انہیں افتر اکی سز ادول گا۔ حضرت صدیق اکبر دضی الله عنه۔

(دارقطنی) .

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیرسب پچھے بطور تقیہ کیا تھا۔ انہیں \*\* وں کا خوف اور اپن جان کا خطرہ تھالیکن میہ بات نہایت گچر اور بے بودہ ہے اور مزیعلی کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں جواللہ کے شیر ہیں۔ شیر بھی ایے جو عالب ہیں اللہ کا شیر حق بات کہنے ہے ڈرجائے بیناممکن ہے بھر رہی ہی تو ایک حقیقت ہے قرآن کے ساتھ ہے۔ (حق علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ (حق علی کے ساتھ ہے) اس شان کا شیر خداحق گوئی اور بے باکی ہے بازرہ سکتا ہے؟ اور خوف جان کی بناء پر حق کہنے ،حق کا اظہار کرنے ہے بازرہ سکتا ہے؟

انیک مسلمان حضرت علی شیر خدا کے متعلق ایسا نصور بھی نہیں کرسکتا حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ نے خلوص قلب سے جناب صدایق اکبر کی خلافت کو سلیم کیا جس بات پر تمام صحابہ کا اتفاق واجماع ہووہ بات برحق ہوتی ہے۔ امیر معاویہ صحابی رسول کا تب وقی بین البتہ حضرت علی رضی الله عنه کے مقابلے بین ان سے (اجتہادی) علطی ہوئی حضرت علی حقرت علی حق بین الله عنه کی حجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کی خضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کی خضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کی خضرت کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه کی خان بین گتا فی کرنا جائز نہیں۔ احادیث بین این کے فضائل بھی آئے ہیں ۔ صحابہ کی آئی میں جولڑا کیاں ہو کیں ایک مسلمان کے لئے ان پر تقید و تیمرہ کرنا بہت ہی غیر مناسب ہے ان کے جھڑوں ہیں ہمیں وکیل و بڑھ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوں مناسب ہے ان کے جھڑوں ہیں ہمیں وکیل و بڑھ بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوں مناسب ہے ان کی شان میں قرآن وحدیث بیں جوفضائل ومنا قب بیان ہوئے ہیں اس کا قاضا بھی ہیں ہی ہمیں دیان کو بدگوئی وطعن سے بہر حال روکا قاضا بھی ہیں ہی ہمیں دیان کو بدگوئی وطعن سے بہر حال روکا جائے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔

ازالة المخفاء عن خلافة المخلفاء جلد موص عُم ١٣٨ مين شاه و لى الله لكت بين :

سب صحابہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرلی آپ نے جاہلیت کے دور میں ہی شراب کوا پنے او پر حرام کرلیا تھا۔ دور میں ہی شراب کوا پنے او پر حرام کرلیا تھا۔ اور آپ نے بتوں کو بھی بجدہ نہ کیا (ازالة الخفاء صفح ٢٨ جلدسوم)

ائیہ الحج ابو بکرص اپنی تھے۔ ازالۃ المحفاء ۲۲ جلد سوم میں ہے جب مولاعلی حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی ناقہ عضباء پر سوار ہو کرصد اپنی اکبر کے پاس بھنج گئے تو ابو بکر صد اپنی نے پوچھاامیر بن کر آئے ہو یا ماتحت بن کر؟ حضرت علی نے کہا ماتحت بن کر جدونوں روانہ ہوئے تو ابو بکر لوگوں کو حج کرانے پر قائم تھے۔

علم الدفقائد سنخه ۵۵ جفرت على في حفرت صداي اكبراور حفرت عمر فاروق كي لئة فرمايان المامن قاسطان عاد لان كان على الحق و ماتا على الحق "(شيعول كل تتاب نهيج البلاغيه ) يدونول يبينواعا دل ومنصف شيح تن پر شيماور تن بى پر انهول في وصال فرمايا حضرت على كرم الله وجهه الكويم حضرت الوبكراور حضرت على عرم الله وجهه الكويم حضرت الوبكراور حضرت على مرفاروق كي لئخ فرمات بين والعموى وان مكانهما في الاسلام العظيم

(شیعوں کی کتاب شرح نهج البلاغه لابن میشم البحر انی جلدسوم صفحه ۱۸۸ طبع تنمران ۲۷۹ه)

ترجمہ۔اور بیجھے اپنی زندگی کی تئم ایقینا اسلام میں ان دونوں (صدیق وفاروق) کا مقام

بہت عظیم ہے۔اور حضرت عمر نے مولاعلی کے لئے فر مایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوگیا

ہوتا الغرض ان حضرات میں کوئی رہجش وکدورت نہیں تھی اور ہوتی بھی کیسے جب اسلام

میں کینہ پروری کی سخت ممانعت ہے اور اس کے لئے سخت وعید ہے۔ اس لئے کسی

مسلمان کو بیزیب نہیں دیتا کہ جو با تیں ان کے مابین نہ ہوں وہ خواہ مُخوہ بیدا کرکے

ابی عاقبت خراب کرے۔امل تشیع کی کتاب حیات القلوب میں حضور صلب الله المرحمة

معالیٰ علیہ و سلم کی بیوصیت ملتی ہے جس کے راوی امام جعفر صادق علیہ الوحمة

ہیں۔ ''جو تخص میرے بعد والی امر ہو میں اسے خداکی یا ددلاتا ہوں' (حیات القاوب)
ای روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حتی طور پر کسی کانام نہ لیا تھا اور وہ جو واقعہ قرطاس کے پیش نظر اندیشہ ظاہر کیاجاتا ہے ہے حقیقت ہے کیونکہ اگر آپ صلبی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کومولا علی کے حق میں وصیت کرنی ہوتی تو ایا مصحت ہیں ارشا دفر ماویت یہ بات انتی معمولی نہیں کہ دونت وصال اس کا اظہار کیا جائے لیکن یہ دنیا دار با دشا ہوں کی پرانی رسم تھی کہ مرتے وقت کسی کو جانیشن بناتے تھے۔ اس لیے حضور صلبی اللّٰه تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑمل نہ فر ما یا مظہر العقائد صفحہ ۸ کے ہیں ہے۔

الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپی فدمت ورفاقت کے لئے آپ فدمت ورفاقت کے لئے آپ فرمت ورفاقت کے لئے آپ کو نتی فرمایا۔ آپ کی رفاقت کی شہادت خود قرآن پاک میں موجود ہم بہتر سے کی بیٹی جمزت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ جن کے زانوں پر سرکار صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے وصال فر مایا۔ شیعہ مجہد شخ ابومضور احمد بن علی الطبر سی نے اپنی کتاب احتجاج طبرس میں حضرت امام باقر سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت اسامہ نے مولاعلی سے دریافت کیافھ ل جابعت ہوگا آپ نے ابو بکر سے بیعت کرلی ؟ فر مایافیقال نعم ہاں دریافت کیافھ ل جابعت ہوگا جاری مطبوعہ شہر صفحہ دیسال طباعت ۱۳۰۱ھ)

اس لئے خلافت کے بارے میں جولوگ حضرت علی کواولیت دیتے ہیں وہ خودمولاعلی اس لئے خلافت کے بارے میں جولوگ حضرت علی کواولیت دیتے ہیں وہ خودمولاعلی

کے نخالف ہیں اور ان کی منشاء کے خلاف کرتے ہیں۔ فتادی عالمگیری صفحہ ۵۸۵ جلد سوم میں ہے۔

"رافضی اگر حضرت ابوبکر کو گالی دیتا ہو یامثل اس کے بدزبانی سے یاد کرتا ہواوران کی لعنت کرتا ہونعوذ باللہ تو وہ کا فر ہادراگر فقط اتنی بات ہو کہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر پر فضیلت دیتا ہوتو وہ کا فرنہ ہوگا البتہ بدعتی گمراہ ہے۔ عالم گیری صفحہ ۵۸ مجلد ۳ میں ہے: .

خیز انت الفقه میں ہاور جس نے امامتِ ابو بکرے انکار کیا ووہ بعض کے نز دیک کافر ہے اور بعض نے کہا کہ بدعتی گراہ ہے کافرنہیں اور سیجے ہیے کہ وہ کافر ہے اور اس

طرح جس نے خلافت عمرے انکار کیادہ بھی اضح قول کے مطابق کا فرہے۔

تخدا تناعشرية فحدالا مين لكهام كد:\_

(بدندہب) زمنحشری صاحب کشاف کھنٹیلی اور معتز لی ہے۔معلوم ہوا کہ آج کل کے تفضیلی بدند ہب زمحشری معتز لی کے پیروکا ہیں تخدا شاعشر ریس مخد ۱۰۰۔

ابل سنت عقیدہ اصل امامتِ حضرت امیر میں توشیعہ کے ساتھ متفق ہیں جث تقدیم وتا خیر میں ہوشیعہ کے ساتھ متفق ہیں جث تقدیم وتا خیر میں ہے۔ لینی شیعہ حضرت علی کوافضل اور خلیفہ بلافصل مانتے ہیں یہی سی اور شیعہ کے مابین اور شیعہ کے مابین فرق ہے۔



نحمدہ و نصلی علی حبیہ الکویم و علیٰ آلہ واصحابہ اجمعین المابعد حضور علیہ السلام نے مولاعلی رضی اللّہ عند کوفر مایا اے علی! جس طرح عیمیٰ علیہ السلام کو گھٹانے والے (یہودی) اور بڑھانے والے (نصاری) وونوں جہنی ہیں ای طرح تیرے محت غال (بہت زیادہ بڑھانے والے) اور مبغض قال (گھٹانے والے) جہنم میں جا کیں گے۔نہ ج البلاغہ (جوکہ شریف رشی رافضی کی تصنیف ہے جے روافش مولاعلی رضی اللّہ عند کی طرف منسوب کرتے ہیں) میں بھی مولائے کا کتات علی مرتضی کا فرمان ذیثان موجود ہے آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ بڑھانے والے دوائے محت غال' اور جھے گھٹانے والے ''مبغض قال' دونوں فرقے جہنم میں جا کیس گے۔

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رافضی محبّ غال بہت زیادہ بڑھائے والے ہیں ان میں ہے بعض رافضی مولاعلی رضی اللّه عندہ کو (معاذاللّه) خدا کہتے ہیں اور خلیفہ بلافصل تو ان کی خاص رف ہے کلمہ اور اذان میں مولاعلی رضی اللّه عندہ کو خلیفہ بلافصل کہنا ان کا شعار ہے حالانکہ اصل کلمہ واصل اذان وہی ہے جواہل سنت کہتے ہیں یہ ان کا ازخود اضافہ ہے کتب روافض میں بھی آئمہ اطہار سے ای کلمے اور اذان کی تائید ہے۔

ملاحظه جول روافض كى كتب:\_

ا حلية الابر الصنحة الااجلدا باب المطبوعة م، الران -٢ - حيات القلوب تصنيف ملا با قرمج كسى جلد دوم صنحة ١٨٢ باب ينجم طبع لكصنوفد يم -٣ - معالس المومنين صنحه ٢٠ جلدا ، مطبوعه تهران الران - ٣ \_ملك الل بيت اطبار صفحه ١٣٩ ميل ع: \_

حضورعليه السلام ففرمايا تيامت كروز مير عجمند يرتين سطري بول كى يبلى عطر بسم الله الرحمن الرحيم دوسرى عطر المحمدلله رب العالمين تيرى عر لااله الا الله محمد رسول الله

۵ فروع كافي جلد ٨ كتاب الروضة صفحه ٢٩٨ مطبوعة تهران \_

٢ ـ حيات القلوب جلد ٢ صفح ١١٣٢ باب ششم \_

2\_ اصول كافى جلد اصفى ١٨ كتاب الايمان مطبوعة تران-

رافضيول كى صحاح اربعه سے واله من لايحضو الفقيه جلداص فحي ١٨١\_ روافض ہے میری مخلصانہ گذارش ہے کہاپئی کتب معتبرہ کے حوالہ جات باربار پڑھیں اوراصلی کلمہ لااله الا الله محمدرسول الله كوايمان كى بنياد بنا كيں جوم تے دم بھى كام آئے كا\_ الشاء الله\_

اوردوسرافرقد ومبغض قال 'خوارج كاب جومولاعلى رضى الله عنه كوچوتها خليف كوتو کجا سچامسلمان بھی نہیں مانتا ہم دونوں فرقوں سے اپنی برأت کا اعلان کرتے ہیں اور كتبروافض عة ابت كرتے بي كممولاعلى دضى الله عند كوبلافصل خليفه كهنا بالكل

حواله نمبرا: \_روافض كى كتاب تساريخ روضة الصف مطبوع التصوطبع قديم جلدا صغي ٢٨٣ درو كرفلافت صديق دضى الله عنه

حضرت على رضى الله عنه ،حضرت الوبكرصد بين رضى الله عنه كى طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا سے خلیفہ رسول النظام آپ کی پیند ہماری پیند ہے اور ہماری خوشی آپ کی خوش سے وابسۃ ہے ہم (آپ کے بعد) عمرد ضبی الله عند کے بغیر کی کوخلیفہ بنانا پیند نہیں کرتے۔

ٹابت ہوا کہ خلیفہ بلانصل ہونے سے خودمولاعلی دضبی اللّٰہ عندہ کا انکار ہے اور حضرت ابو بکرصدیق دضبی اللّٰہ عندہ کوخلیفہ رسول فرما کرصدیق دضبی اللّٰہ عند کی خلافت بلانصل کا اعلان فرمارہے ہیں۔

حواله ممبرا: حضرت عثمان رضى الله عندشهد كردية كئے ، صحابة كرام عليهم الرضوان حفرت مولاعلى رضى الله عند كى خدمت مين آپ كوبيت لينے پرآمادہ كرنے كے ليے كئے خلفائے ثلاث حضرت ابوبكر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضى الله عسنهم كي بعداب چوتھ نبر برجبكة پكا خليفه بنا تاريخ اسلام اورالل سنت و جماعت كزوك برحق وسلم بإقوجمين ارشاوعلى رضى الله عنه عدية جاتاب آپ تواس کے بھی خواہش مند اور حریص دکھائی نہیں دیتے بلکہ صاف الفاظ میں فر ماتے ہیں کسی اور کوخلیفہ بنالوتو میں تم ہے بڑھ کراس کی اطاعت کروں گا اور خلفائے ثلاثه كاجس طرح وزير مامول اى طرح اب بھى خليفه بننے كى بجائے خليفه كا وزير بنتا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔فرمایا:اگرتم مجھے خلافت کے معاملہ میں چھوڑ دواوررہے ہی دوتو میں تم میں ہے ایک عام فرد کی طرح رہوں گا بلکہ جس کوتم خلیفہ چن او کے میں اس کی فرما نبرداری اور اطاعت میں تم سب سے آگے ہوں گا اور میرا وزیر بن جانا خلیفه اورامیر بننے سے زیادہ بہتر ہے۔

(نہج البلاغد صفی ۱۳۱ خطبہ ۹ مطبوعہ بیروت) واضح ہوگیا کہ اگر خم غدر کے موقعہ پر سر کار کے من کنت مولاہ فرمانے سے آپ کی خلافت بلافصل کا (بقول روافض) اعلان ہو چکا تھا تو پھرکسی دوسرے کی اطاعت و فر ما نبرداری کا اظبار کیامعنی رکھتا ہے؟ بلکہ آپ کے اس خطبہ سے توبیر بھی ثابت ہوا کہ اس خطبہ کے وقت تک آپ نہ خلیفہ تھے نہ خلافت کے دعویدار۔ جب بیردونوں باتیں مفقو تھیں تو خلافت بلافصل کا تو وجود بی ختم ۔ یہاں مولا جمعنی دوست ہے۔ حوالينبر٣: \_حضرت على رضى الله عند كفر مان سه وصبى رسول الله كاعقيده ختى \_ (تلخيص الشافي جلد٢صفي ٢٣٥ تصنيف شيخ الطائفه طوسي) (ترجمه) امير المومنين سيدناعلى رضى الله عنه سروايت ب كرجب آب سي كها كياآب وصيت كيون نبيل كرتے؟ توآب فرمايا كيا حضور عليه السلام في كوئي وصیت فرمائی تھی؟ کہ میں وصیت کروں لیکن اگراللہ تعالی نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا توان میں ہےان کے بہترین شخص پرسب کوجمع فرمادے گا۔جس طرح کراس نے نی یاک کے بعد انہیں بہترین شفس پرجع کیارافقنی کاب کی اس صدیث على رضبي الله عنه كوصى رسول الله بون كافي بوكى اور جمعهم بعدنبيهم عسلسي خيسوهم كالفاظ سے ابو بكر صداق كا خليفه بلانصل ہونا ثابت ، وااور ابو بكر صدیق کا افضل امت ہونا حضرت علی ہے ثابت ہو گیا اور وہ بھی معتر کتب شیعہ ہے۔ حواله نمبر ٢٠ : حضور عليه السيلام نے غيب كي خردي كه مير ، بعد خليفه بلاصل ابو بكر صدیق ہوگا اور ان کے جنتی ہونے کی خبر کتاب روافض تلخیص الثانی صفحہ ۳۹ جلد۳ مطبوعة طبع جديد

حفرت انس د ضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضور علیه السلام نے انہیں الو بکر صدیق کے جنت اور الو بکر صدیق کو جنت اور

نہ ہے بعد خلافت ( یعنی خلیفہ بافصل ہونے ) کی خوش خبری سنادواور عمر فاروق کو بھی بنت اور ابو بکر صدیق کے بعد خلافت کی بشارت دو۔

(بحواله مسلك اللبيت اطبهار صفحه ٢٦)

یہ حدیث اپنے مدلول مقصود اور تاریخی صداقت میں یقین کامل مہیا کررہی ہے۔لہذا ای صداقت میں بیصدیث قطعی کی طرف فیصلہ کن ہے۔

حواله نمبر۵: یس ساله دورخلافت راشده ما بین شیغه و تن متفق علیه ہے اور روافض کے نزدیک بھی حضرت ابو بکر کی خلافت بلافصل حدیث سیج سے ثابت ہے۔

(بحواله مسلك ابل بيت اطهار صفحه ٢٩)

رافضیوں کی کتاب کی سیح صدیث سے ثابت ہواحضور علیه السلام کے فوری بعد خلیفہ بافصل مولاعلی کی بجائے ابو بکر صدیق تھے اور صدیق کا خلیفہ بلافصل ہونا رافضی مؤرخ کے بقول حدیث سیح سے ثابت ہان کے بعد عمر فاروق پھرعثان غنی پھرمولا علی پھرامام حسن (رضی اللّٰہ عنہم) کی خلافت راشد پھٹی۔

حوالہ نمبر ۲: - نہج البلاغه میں مولاعلی کا پنے سے پہلے طفائے ثلاثہ کی خلافت کا اقرار: نہج البلاغه صفی ۳۲۲ مطبوعہ بیروت اورروافض کی کتاب احبار المطوال صفی ۴۸۱ طبع جدید میں ہے: بیشک میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکروعمروعثان کی بیعت کی تھی اور مقصد بیعت ایک ہی ہے۔

( بحواله مسلك الل بيت اطهار صفحه ٢٩٠،٢٩)

حواله نمبر ک: \_ روافض کی کتاب احتجاج طبری صفحه ۵۸ مطبوعه نجف اشرف طبع قدیم اورروافض کی کتاب احتجاج طبوسی صفحه ۱۰ جلد امطبوعهٔ مطبع جدید \_ ""پچرمولاعلی نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ ۱۱ور بیعت کرلی"

(بحواله مسلك ابل بيت طهار)

حواله نمبر 9: \_رحمت عالم صلى الله عليه وسلم في الوداعي خطبين خافاك راشدين كادامن امت كوتهاديا\_

روانف كي معتركاب ارشاد القلوب جلداول صغيك مصنف الشيخ ابي محمد

الحسن مطبوعه بيروت طبع جديد ميں ہے:۔

حضور رحمت عالم النظام الوداعی خطبہ میں فرمایا کہتم میں سے جوزندہ رہا اس پرلازم ہے کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین (ابو بکر، عمر، عثمان علی، حسن) کی سنت کو میرے بعد مضبوطی سے تھام لے اور حق کی پیروی کرے اگر چہ صاحب حق حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔

( بحواله مسلك الل بيت اطهار)

رافضی اس کے ساتھ اپنے طور پر 'من اھل بیتی ''کی پی لگاتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو جہیں غلام کانسی طور پر اہل بیت سے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ اس جملہ ''مسن اھل بیت سے کیا تعلق ہوسکتا ہے۔ اس جملہ ''مسن اھل بیت '' کے بناوٹی ہونے کے دلائل خود کتب روافض کے مطالعہ سے پختر ہوجاتے ہیں مثلاً کشف المغمہ فی معرفہ الائمہ جلد اول صفحہ کے میں ہے کہ ''محفر سامام حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ کے سپر دکرتے ہوئے بیٹر طبحی رکھی تھی معاویہ کے سپر دکرتے ہوئے بیٹر طبحی رکھی تھی معاویہ لوگوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اور سیرت خفائے راشدین پر عمل کریں گے'' اس عبارت سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سیدنا حسن ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمر، حضرت عثمان ،حضرت علی رضی اللہ عنہم کوخلفائے راشدین اور معیار حق بھے تھے جوامام حسن کا فیصلہ ہے وہی ہم اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے خلفائے راشدین ہی رسول کے بعد مینا پر ہدایت ہیں۔

حواله نمبر ۱۰ ـ الى شخ طوى جلد ٢ صفحه ٢ جزو تامن عشر مطبوعه ايران رافضيو ل كى كتاب ميں ہے: \_ حضرت مولائے كائنات على مشكل كشاد صبى الله عند نے لوگول سے خطبہ كے دوران ارشاد فرمایا: '' پس میں نے حضرت ابو بكر صدیق كى بیعت كى جس طرح تم سب نے ان کی بیعت کی تھی۔ پھر فر مایا پس میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰه عند کی بیعت کی کہ جس طرح تم سب نے ان کی بیعت کی ''

حواله نمبراا:\_رافضيول كى كتاب مجمع الوسائل كر جمه مناقب شرآ شوب جدام في المراسفية المراجي مين ب:

حضرت مولاعلی نے حضرت ابو بکرکی بیعت کرنے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: جو مجھے رابع الخلفاء یعنی چوتھا خلیفہ نہ کے اس پراللہ کی العنت ہے۔
معلوم ہوا مولاعلی کے لیے خلیفہ بلافصل کاعقبیدہ باطل ہے۔
اعتر اض: \_معاویہ نے مولاعلی کوخلیفہ رابع نہیں ماناان کے بارے کیا تھم ہے؟
جواب: \_اعلی حضرت فاصل بریلوی د حدمة الله علیه فراوی رضویہ جلدے صفحہ کہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ لا ہور میں فرماتے ہیں: \_

امیر معاوین رضی الله عند سے صاف تقری جمدی موجود ہے کہ جھے خلافت میں نزاع نہیں (لینی میں مولاعلی کو چوتھا خلیفہ برحق مانتا ہوں) نہ میں اپنے آپ کومولاعلی کا ہمسر سمجھتا ہوں میں خوب جانتا ہوں کہ امیر المومنین کوم الله وجهد بھے سے افضل واحق بدامامت ہیں تہمیں خرنبئیں کہ امیر المومنین عثان ظلما شہید ہوئے میں ان کا دلی اور ابن عم ہوں ان کا قصاص ما نگرا ہوں۔ اسے امام بخاری کے است اف یہ سے روایت کیا ہے۔ اعلی حضرت کی تحقیق سے واضح ہوگیا کہ جناب معاویہ مولائے سے روایت کیا ہے۔ اعلی حضرت کی تحقیق سے واضح ہوگیا کہ جناب معاویہ مولائے کا مُنات علی مشکل کشا کو برحق خلیفہ رابع مانے سے دوایت کیا ہے۔ ان کا مطالبہ قصاص عثمان کا تھا۔

ااوت على كے منكرنہيں تھے۔

وافضو آک کتاب ارشاد القلوب مصنفه شیخ ابسی محمد الحسن بن محمد الویلمی شیعی صفحه ۱۳۹۸ مطبوعه بیروت میں ہے:۔

لیکن حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان کی بیعت کے وقت چونکہ میں (اس بہلے حضرت ابو بکر ) بیعت کر چکا تھا اور جھے جبیباشخص بیعت کر کے تو ڑانہیں کرتا۔ معلوم ، وار الع الخلفا کے بارے رافضی تاویلیس غلط ہیں۔

حوالة نميرا: \_رافضو بكى كتاب احقاق الحق صفحه كالس ب: \_

مولاعلی نے فرمایا وہ دونوں (ابوبکروعمر) عادل اور منصف امام خلیفہ تھے۔ دونوں ہمیشہ حق پررہے اور حق پر ہی وصال فرمایا۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے۔

(بحواله مسلك ابل بيت اطبهار صفحة ٣٣)

حواله نمبر ۱۳: \_رافضیول کی کتب مناقب شهر آشوب جلد ۱۳ سفی ۱۳ امیر المومنین مولاعلی نے فرمایا: \_

جوفض مجھے رابع الخلفاء (چوتھا خلیفہ)نہ کہاس پراللد کی لعنت ہے۔

يەخلاقت نبوت تېيى

رَ جِال كشي صفحه ٢٥٥مطبوعه كربالا ميس ب:-

امام باقرنے ارشادفر مایا: جومولاعلی کونبی مانے یا نبی گمان کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت

حواله نمبر ۱۲: \_رافضيول كى كتاب دوضة الصفاء جلد ٢صفي ٣٣٢ \_ بيعت امير المونين مي ب:-

حفرت علی رضبی الله عنه نے جب سنا کہتمام سلمانوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت پراتفاق کرلیا ہے تو بہت ہی جلدی در دولت سے باہر تشریف لائے حضرت مولاعلی پیرین مبارک میں ملبوی تھاس صورت میں حضرت ابوبکر کے باس پہنچے اوران کی بیعت کرلی۔اس کے بعد مولاعلی نے فرمایا میں ابو بکر کواس بار خلافت کے لیے نہایت مناسب شخصیت تصور کرتا ہوں۔

( بحواله ملك ابل بية اطهار صفحه ٣١)

مولاعلی رضی الله عندنے ابو بکرصد این رضی الله عنه کوخلیفه بلافصل مان لیا۔ حواله نمبرها: تفير منهاج الصاد قين جلد ٥ صفحه ٣٣٠ مطبوعة تهران ميں ہے: حضور عليه السلام نے ام الموثين سيده هفصه كوفر مايا كه يمرے بعد ابو بكر اوران كے بعد تیرے باپ عمراس امت کے مالک اور خلیفہ ہوں گے اوران کے بعد پھرعثان خلیفہ مول گے۔ کیا "بعد من ابوبکو" کالفاظ حضرت سیدنا ابوبکر رضی الله عنه کی خلافت بلافصل کوٹا بت نہیں کررہے؟ اس کی تکذیب اللہ کے رسول کی تکذیب ہے۔ حوالمنبر ١٧: \_ تفسير مجمع البيان جلده جز • اصفيم اسمطبوعة تران ميل ب. حضور علیه السلام فی این بیوی هصه کوشردی کرمیرے بعد ابو براوران

کے بعد عمر خلیفہ ہول گے۔

حضور علید السلام کی دی ہوئی غیب کی خرکو جھٹلا کرمولائے کا کنات علی مشکل کشا

كوفليفه بلافصل كهنا كتناغلط ب-

حوالہ نمبر کا: یضنیف نہج البلاغہ مطبوعہ ہیروت خطبہ نمبر کا صفحہ الم میں ہے:۔ مولاعلی فرماتے ہیں میں نے اپنے معاملہ میں غوروفکر کیا تواس نتیجہ پر پہنچا کہ میرے لیے ابو بکر کی اطاعت کرنا اوران کی بیعت میں داخل ہونا اپنے لیے بیعت لینے ہے بہتر ہے اور جب کہ میری گردن میں غیر کی بیعت کرنے کا عہد بھی بندھا ہوا .

- -

اس حوالہ سے ثابت ہوا کہ مولائے کا نئات علی مشکل کشانے حفرت ابو بکر صدیق کی بیعت کواینے اوپرلازم کرلیا تھا۔

حواله نمبر ۱۸: \_ابن ميثم شيعه ان الفاظ كي تشريح شوح نهيج البلاغه ابن ميشم جلد ۲ صغه ۸۵ مطبوعة تهران طبع جديد مين ان الفاظ مين كرتا ہے: \_

فاذا المیثاق فی عنقی لعمری سے مراد ہرسول الله مالی کا جھے عہد لینا، جھے اس کا پابندر ہنالازم ہے کہ جب لوگ حضرت ابو بکر کی بیعت کرلیں تو میں بھی بیعت کرلوں پس جب حضرت ابو بکر کی بیعت جھے پرلازم ہو کی تواس کے بعد میر ہے لیے ناممکن تھا کہ میں ان کی مخالفت کرتا۔

نابت ہوا کہ مولاعلی ہے حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ہی ابو بکر صدیق کی بیت کی اور مشاورت کاحق صدیق کی بیعت کرنے کا عہد لیا ہوا تھا البذا مولاعلی نے بیعت کی اور مشاورت کاحق بھی ادا کیا اگر خلافت بلافصل خود مولاعلی کاحق ہوتا تو بھی بیعت نہ کرتے۔

حواله نمبر ۱۹،۰۱۹: مشيعه كي تنفسير صافي جلد ٢ سوره محم صفح ٢٢،٥١٢ ورتفسير قمي

صغیم۲۲ میں ہے:۔

حضرت امام محمد باقر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے وصال پاک کے بعد حضرت مولاعلی نے فر مایا ہم حضور علیہ السلام کے بارے اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ این کہ آپ این کہ آپ این خلیفہ بنایا۔

مولاعلی کے تمام مانے والے مریدوں کا فرض ہے کہ یہ پختہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت ابو بکر کوخود نی پاک آئے نے اپنے چھے بلافصل خلیفہ بنایا۔ کیونکہ یہ گوائی ہاب مدینہ العلم کی ہے۔ خاک ہے اس منہ پر جود کوئی محبت علی کا کر لے لیکن مولاعلی اور امام باقر کے فرمان کونہ مائے۔

حواله نمبر ۲۲،۲۲،۲۳، شیعه کتب ارشاد شخ مفیر صفحه ۱۹۹، عسلام السوری صفحه ۱۳۲ بالفاظ منحتلفه تهذیب المتین صفحه ۲۳۲ جلداول مطبوعه دبلی میں ہے:۔

وقت وصال نبوی مالی باتی ماندہ اشخاص میں حضرت عباس، فضل بن عباس، حضرت علی بن ابی طالب اور صرف الل بیت ہی جب حضور علیه السلام کے پاس تھے تو حضرت عباس نے عرض کی:۔

یارسول اللہ علی اگرام خلافت ہم بنی ہاشم میں ہی متعقل طور پررہ گا تو پھر ہمیں اس کی خوش خبری ساد یجئے اوراگر آپ کے علم میں ہے کہ ہم مغلوب ہوجا ئیں گے تو پھرا بھی سے ہمارے فق میں فیصلہ فرماد یجئے۔
ان تین حوالوں نے شیعہ مذہب کی بنیاد' علی خلیفہ بلافصل' کوختم کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی ہے بھی واضح کر دیا کہ خم غدیر میں مولاعلی کی خلافت بلافصل کا اعلان رافضیوں کامن گھڑت و بے سرویا فرضی واقعہ ہے۔

یہاں مولا کامعنی صرف اور صرف دوست ہے ان کتب شیعہ میں سے
وضاحت باصراحت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے حیات ظاہرہ کے
آخری کمحات تک مولاعلی کوخلافت کے لیے نامز ذہیں کیا تھا۔ اگر بقول شیعہ مولاعلی کی
خلافت بلافصل کا فیصلہ ہزاروں کے مجمع میں خم غدیر میں ہو چکا تھا تو کیوں عرض کرنا پڑا
کہ یاسول اللہ ﷺ اگر آپ کے بعد امر خلافت ہم میں رہے گا تو ہمیں خوش خبری
سنادی نہیں تو بصورت ویگر ابھی ہے ہمارے حق میں فیصلہ فرمادی اگر فیصلہ پہلے
سنادی نہیں تو بصورت ویگر ابھی ہے ہمارے حق میں فیصلہ فرمادی اگر فیصلہ پہلے
ہوچکا تھا تو اب فیصلہ کے لیے عرض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

حوالہ نمبر ۲۲٪۔ شیعہ کی تسفسی مرات الکو فسی صفحہ ۱۹۱۸ مطبوعہ حیدر بین نجف اشرف: دامام باقر ہے عرض کیا گیا اس آیت کی کیا تاویل ہوگی جس کے معنی یہ ہیں السرف نیم معاملہ میں جہیں کوئی اختیار نہیں ۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ حضور السین اس امر کے شدید فواہش مند سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے لیے خلافت بلافسل کا حکم عطافر مائے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پوراکر نے سے انکار فرمادیا اور فرمایا اس معاملہ میں تہمیں کوئی اختیار نہیں اس فرمانِ ذیشان امام باقر سے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مولاعلی کو خلیفہ بلافسل نہیں بنایا۔

حواله نمبر ٢٥: \_ناسخ التواريخ تاريخ خلفاء صفح ٢٩٥ جلداطبع جدير تبران: \_

رومیوں سے جنگ کی ابتداء کرنے سے قبل صدیق اکبرنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ابو بکر نے محابہ کرام سے مشورہ کیا ابو بکر نے موالعلی کی طرف زُخ کیا اور پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا ، فرماتے ہیں۔ جناب مولاعلی نے جواب میں فرمایا خواہ آپ جنگ کے لیے خود جا کیں خواہ لشکر بھیجیں کامیا بی آپ کے لیے ہے ابو بکر نے فرمایا اے ابوالحن میہ بات آپ

دور صدیقی میں فقوحات کی بشارت کے گواہ اور رسول پاک سے سے اس بات کے راوی خود مولاعلی ہیں تو پھر صدیق اکبرآپ کی خلافت بلافصل کے کیوں نہیں؟
ان پچپس کتب شیعہ کے حوالہ جات سے روز روثن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد برحق خلیفہ بلافصل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہی ہیں۔



ارشاد خداوندی ہے: وَالَذِیْ جَآءَ بِاحِدْقِ وَصَدُقَ ہِ اُولِیْکَ مُسُمُ الْمُتَعَدُّوْنَ (پارہ ۲۳) عرجمہ : اور جومجوب کے ساتھ تشریف لایا اور جس نے (سب سے پہلے) اس کی تقد ایق کی وہی لوگ متھی ہیں۔

ا: \_ تفسير مجمع البيان بين رافضى مفر علام طرى لكحتا ب: \_

ترجمه: اوردوزخ عدور موكياب عيدامقى

٢: \_رأفشي مفرعلام طرى اپنى تفسيس مجمع البيسان مين لكوتا م: ـ

ابن زبیر سے روایت ہے کہ یہ آیت ابو بکر دضی الله عنه کی شان میں نازل مونی (ابو بکر صدیق اتفاق میں بازے مونی (ابو بکر صدیق اتفاق سب سے برے تق بیں) جبکہ انہوں نے اپنے مال سے غلاموں کوخرید کر آزاد کیا جیسے بلال اور عامر بن فہیر ہ کو معلوم ہوا حضرت بلال توصدیق اکبر دضی اللہ عند میں اللہ عند کے زرخرید آزاد کردہ غلام بیں جب صدیق اتفی ہوئے تو ارشاد خداوندی ہے: اِنَ کُرُنکُهُ عِندُ لَقُو اَلْمُنَاکُهُ توجعه : تم میں (بعدازانمیاء) کرام سب سے خداوندی ہے: اِنَ کُرُنکُهُ عِندُ لَقُو اَلْمُنَاکُهُ توجعه : تم میں (بعدازانمیاء) کرام سب سے خداوندی ہے دین بین جب صدیق ابو بکر صدیق ہیں۔

٣: ـ ارشاد خداوندى ٢ : قَالَ الْمُنْفِي الْفُكُمُ الْفَالْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَمَّا

ترجمه: دومیں سے دوسرا جبکہ دونوں غارمیں تھے جبکہ محبوب اپنے صاحب (سحانی، دوست، ساتھی، یار، ابوبکر) کوفر مار ہے تھے حزن نہ کرواللہ جمارے ساتھ ہے (جومعیت جھے خداوندی حاصل ہے تھے بھی وہی حاصل ہے) ٹابت ہوا کہ صدیق اکبر کا صحابی رسول ہونانص قطعی قرآنی سے ٹابت ہے۔ صدیق اکبر دضی اللّٰہ عندکی صحابیت کا منکر منکر قرآن اور کا فرہے۔ ۴۔ ای آیت کے تحت روافض کی تغییر قمی صغحہ ۲۹ جلد امیں ہے:۔

ترجمه: امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا جبکہ رسول خداصلی الله علیه وسلم غاربیں تھے ابو بکر کوفر مایا کہ بیس جعفر طیار اوراس کے ساتھیوں کی تشی کود کھ رہا ہوں جو دریا بیس کھڑی ہے اور بیس انصار مدینہ کو بھی دکھیر ہا ہوں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکرنے کہا جھے بھی دکھا ہے۔ حضور صلبی الله علیه وسلم نے ابو بکرکی آئکھوں کو اپنے دست مبارک سے مس فرمایا تو اس کو بھی وہ سب نظار ہ نظر آیا۔ حضور نے فرمایا انت الصدیق تو صدیت ہے۔

ای مضمون کی حدیث فروع کافی جلد می کتاب الروضه صفح ۱۲۳ میں اور حیات المقلوب صفح ۲۳۳ میں اور حیات المقلوب صفح ۲۳۳ میں درج ہے: اگر چدروافض نے حسب عادت کی قد رنیش زنی کی ہے کین واقعہ جوں کا تو انقل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
۵: ۔ روافض کی معتبر کتاب عملہ حیدری میں واقعہ غار کمل درج ہے ایک شعراس طرح

ہے: \_ درآ مدرسول خداہم بغار نشستند بر یکجا بہم ہردویار

رسول خداغار میں داخل ہوئے نبی دصدیق دونوں کیجا بیٹھ گئے۔ صاحب حملہ حیدری رافضی نے صاحب کا ترجمہ یار کیا ہے ۔صدیق اور نبی کی یاری، دوتی اورمحبت کا گواہ اللہ تعالی ۔

۲: \_ گیارہویں امام کی تغییر حسن عسکری صفحہ ۲۳ میں بیدواقعہ اس طرح درج ہے: \_
 ترجمہ : جبرائیل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم پردحی لا ئے اور کہا کہ اللہ

تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابوجبل اور کفار قریش نے آپ کے تل کرنے کی مذہبر سوچی ہے خدانے تھم فر مایا ہے کہ ابو بکر کواپناصا حب ساتھی اور رفیق بناؤا گروہ مدافعت اور نموانت اورا پے عہد پر قائم رہے تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ پجر حضور صلى الله عليه وسلم الوبكركي طرف متوجهة وع اوركبا: الا البوبكر! توراضي ي کہ اس سفر میں تو میر اساتھی ہواور کفار جس طرح میری تی کے دریے ہیں ای طرح تیرے قبل کے بھی دریے ہوں اور اس بات کی تشمیر ہو کہ تونے ہی مجھے اس بات پر آمادہ کیا اور میری رفاقت کے سبب سے تھے قتم قتم کی تکالیف پیٹییں ۔ ابوبکر نے عرض کی یا رسول الله! میں تو وہ نلام ہوں کہ اگر آپ کی دوئتی اور محبت میں عمر بھر جھے مصائب و تکالیف پہنچی رہیں نہ مروں نہ آ رام یا وی تو میرے نزدیک اس ہے بہتر ہے کہ آپ کو چھوڑ کر دنیا کی بادشاہی قبول کروں۔میری جان ومال اور اہل وعیال سب ہے سب آپ يرقربان مول (آپ كوچيوژ كركهال جاؤل) يدى كررسول خداصلى الله عليه و سلمے نے فرمایا: بیٹک اللہ تعالیٰ تیرے دل پر مطلع ہوااور تیرے دل کو تیری زبان کے مطابق پایا بالیقین خدانے تھے اے ابو بکر بمنز لہ میرے مع ویصر کے گردانا اور تجھ کو مير عاته ده نسبت بجور كوجم سادروح كوبدن سے ہوتى ب

اگر روانف امام حسن عسکری کوامام برحق مانتے ہیں تو ان کے ارشاد ات کو جانبتے ہوئے مان جائیں۔

> i: حضور صلی الله علیه و سلم صدیق اکبر کو بھکم خداساتھ لے گئے۔ ii: \_صدیق دوتی میں کیے نکلے۔

iii: مدیق جنت میں حضور کے ساتھ ہول گے۔

iv: \_صدیق کی زبان اور دل میں موافقت تھی۔

٧: صديق حضور كى سمع وبصري

vi : صدیق کوحضور ہے دہ نسبت ہے جو سرکوجہم سے اور روح کو بدن ہے ہوتی ہے۔ ک: روافض کی کتاب فروع کافی صفحہ جلد میں ہے: امام جعفر صادق نے فرمایا: ان تین بزرگوں (ابو بکر، سلمان اور ابوذر) ہے بڑھ کر کون زام ہوسکتا ہے۔ ابو بکر سب سے بڑے زام ہے۔

٨: \_روافض كى كتاب الاحتجاج طبرى صفحة ٢٠ مين امام با قرعليه السلام فى فرمايا:
 مين الوبكر وعمر كے فضائل كامئل نہيں ہوں البت ابو بكر فضيات ميں برتز ہيں -

9: \_روافض کی کتاب مجالس الموشین صفحه ۹ مجلس سوم میں ہے: ابو بکر نے تم سے زیادہ نماز وروزہ ادا کرنے میں فوقیت حاصل نہیں کی بلکہ اس کے صدق صفاقلبی کی وجہ سے اس کی عزت ووقار بلند ہوئی ہے۔

اندروافض کی معتبر کتاب کشف البغهد صفی ۱۰ سین به جیاتو آپ نے فرمایا سے کسی نے تاوار کو چاندی سے مرضع کرنے کے بارے میں بو چیاتو آپ نے فرمایا جائز ہے دلیل بیپیش کی کہ ابو بکر نے اپنی تاوار کو مرضع کیا ہے۔ (ارشادر سول ہے علیکہ بست و سنة المخلفاء الراشدین المهدین )راوی کہنے رگا آپ بھی ابو بکر کوصد این بست کہتے ہیں امام غضبنا کے بوکرا پے مقام سے المطے اور فرمایا ہاں وہ (ابو بر) صدیق ہیں ہاں وہ (ابو بر) صدیق ہیں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو انہیں صدیق نہ کے خدااس کو دنیاو آخرت میں جو دن اور کیا دیا گر کے دین وائیان کی تقد دین دنیا کی تقد دیت دنیاو کی تقد دین دنیا کیا کے دین دائیان کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کی تقد دین دائیان کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کی تقد دین دنیا کیا گر کی کی کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کو کھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کی کرکھوں کر کیا گر کی کرکھوں ک

اا: \_روافض كى متندكتاب ناسخ التواريخ صفحة ٢٣٥ مبلامين ع: -

(ترجمه ملخصا) زیر بن حارث کے بعد ابو بکر ملمان ہوئ ان کانا معبد اللہ اور لقہ اور اللہ قافہ کے بیٹے ہیں جن کا نام عثبان ہاں کا نسب یول ہے: ابو بکر عبد اللہ بن عمر و بن کعب بن سعد بن قیم بن مر و بن کعب بن لوی ۔ ابو بکر عبد اللہ اللہ اللہ خوب جانے تھا ور ان کا نسب بھی محفوظ تھا اور بعض بن لوی ۔ ابو بکر علم الانساب خوب جانے تھا ور ان کا نسب بھی محفوظ تھا اور بعض قریش ور یشیول سے ان کی نہایت محبت تھی ۔ چند اشخاص کو انہوں نے ففیہ طور پر دعوت اسلام دی اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لائے آپ نے ان پر اسلام پیش اسلام دی اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس لائے آپ نے ان پر اسلام پیش کی اسلام دی اور جنوب ہو تھے سعد بن ابی وقاص اور دوسر ے زبیر بن عوام تیسر ے عبد الرحمٰن بن عوف چو تھے سعد بن ابی وقاص اور دوسر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے دوستوں سے تھے اور انہیں کی راہنمائی اور تنقین سے اسلام لائے ابو بکر کے بعد عبید واسلام لائے۔

١٢: \_روافض كى كتاب الوجال كشى صفحه ٢٠مطبوع بمبكى ميل ع: ـ

ابو برحضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے فر مایا تو صدیق ہے تو

كان التنين وذهما في الفنافه غارض دوس مدوس ا

١١٠ ـ روافض كي معتركاب احتجاج طبرسي مي ب:-

مولاعلی فرماتے ہیں ہم جبل تراء پر تھے کہ پہاڑ ملنے لگاتو حضور صلب الله علیه وسلم نے فرمایا اے پہاڑ گھبر جا تجھ پرایک نبی دوسر اصدیق (ابو بکر) اور تیسر سے شہید بیٹھے ہیں۔

۱۲٪ نهسج البلاغة منوب بمولاعلى مصنفه شريف رضى دافضى مطبوعه بيروت صفحه ٢٥ جلدايس ب: - تسرجمه : خدافلان (مرادابو بحريا عمر ب) پررحت كرے كجى كو

راست کیابیاری (جہات) کاعلاج کیاسنت رسول صلبی المله علیه وسلم کوقائم کیا برعت کو پیچھے ڈالا دنیاسے پاکدامن کم عیب ہوکر گزر گیا۔خوبی کو پالیا اور شروفساد سے پہلے چلا گیا خدا کی عبادت کاحق ادا کیا تقوئی جیسے چاہیے تحاا ختیار کیا۔

10: \_ جلا العيون (رأفني كتاب) اردوسنحد ١٨ اجلداميس ب: ـ

جناب علی کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ تزوت کی گئر یک جناب ابو بکر صدیق نے کی حرف ابو بکر صدیق نے کی مسیدہ کا میں ہے: فقط تزوت کی گئر یک ہی نہیں بلکہ رسوم جیز وغیرہ بھی ابو بکر ہی کے ہاتھ سے انجام پذیر ہو کیں۔

١١: \_ جلاالعيون اردوصفي ٧٧ مير ع: \_

آخری صحبت میں حضور صلبی اللّٰه علیه و سلم نے ابو بکر صدیق کوشرف صحبت سے سرفراز فرمانا ورراز و نیاز کی باتیں ارشاد فرمائیں۔

کا:۔ آفتاب برایت صفحه ۸ میں روافض کی متعدد کتب کے حوالہ سے امام جعفر صادق کا قول نقل کیا ہے۔ ابو بکر وغمر دونوں امام عادل بانصاف برحق تھے اور حق پر فوت ہوئے دونوں پر خداکی رحمت ہو۔

١٨: ـ شرح كبير نهج البلاغة ازكمال الدين ابن ميثم بحرائي مي ع: ـ

مولاعلی نے فرمایا: اسلام میں سب ہے بہتر اور خدااور رسول کے بڑے مبلغ اسلام حضور کے جانشین حضرت ابو بکر وحضرت عمر شے۔



نحمدہ و نصلی علیٰ حبیبہ الکویم و علیٰ آلہ واصحابہ اجمعین الما الحالیہ المحمد المان کے ایک شہر مم کے رافضی نے ایک کتاب کھی ہے جس کا ترجمہ ملتان کے رافضی عنایت علی صاحب نے کیا ہے جس میں اس نے بیٹا بت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ رافضی ند جب ہی ند جب اہل بیت ہے۔ حالا تکہ حقیقت بیہ ہے کہ اہل بیت ہے۔ حالا تکہ حقیقت بیہ ہے کہ اہل بیت (پنجتن پاک اور ازواج مطہرات) کا ند جب ند جب اہل سنت ہی ہے۔ ہم نے اپنج دعویٰ کی دلیل بیس سب حوالے کتب روافض سے فقل کتے ہیں اور جن کو رافضی اہل بیت مانتے ہیں انہیں کے ارشا دات سے روز روشن کی طرح واضح کیا گیا ہے کہ اہل بیت مانتے ہیں آئہیں کے ارشا دات سے روز روشن کی طرح واضح کیا گیا ہے کہ اہل بیت کا ند جب اہل سنت کا ند جب ہی ہے۔ رافضی قطعاً مجانِ علی نہیں علی کی جہاعت ، علی کے جب علی کے بیرو، علی ودیگر آئمہ کے مانے والے اور ان کے حقیق محت اہل سنت ہی ہیں۔

ارشادات مولامشكل كشاعلى مرتضى كرم الله وجهه الكريم

رافضی کہتے ہیں نہج البلاغہ مولاعلی کی کتاب ہے ہمارے نزدیک اس میں کافی عبارات الحاقی ہیں جو قطعا مولاعلی کے ارشادات نہیں تاہم اس کتاب سے حوالے پیش خدمت ہیں۔

ہمارے ہاتھ میں نہے جالب الاغدہ مترجم از سیدر کیس احمد جعفری ہےاں کے صفحہ ۵۱ میں ہے: ''اس کے مؤلف الشدویف السوضی الشیعدہ ہیں۔ صفحہ ۱۱ میں ہے'' 'اختلاف ہے کداسے مرتضٰی نے جمع کیا ہے یاان کے بھائی رضی نے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریم لی کا کلام نہیں جس نے اسے جمع کیا اوران کی طرف منسوب کیا گیا ہے ای نے یہ بنایا ہے' صفحہ کا میں ہے: 'نہ ج البلاغہ کے خطب امیر الموشین کے ہیں ہیں''

خطبہ شقشتیہ کے بارے نہج البلاغہ صفحہ ۱۱، ۱۱ میں ہے: ''اور جس نے ان کی کتاب خطبہ شقشتیہ کے بارے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے اسے یقین ہے کہ وہ امیر المومنین دضی اللّٰہ عنہ کے ٹام پر بنائی گئی ہے کیونکہ اس میں کھلی کھلی گالیاں ہیں اور تو بین ہے دوسر داروں ابو بکر وعمر کی اور اس میں ایسا ناقش، رکیک باتیں اور عبارتیں ہیں کہ جھے قریقی صحابہ کا طریقہ کتابت و گفتگو معلوم ہے اور وہ ان کے بعد لوگوں کے اسلوب کو پہچانتا ہے وہ یقین کرلے گا کہ اس کا برواحصہ باطل ہے'

برحوالے بم نے اس لیفنل کئے ہیں کر افضی اگرنہے البلاغ مے ای تائد میں کوئی حوالہ پیش کریں تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ نھے البلاغه صفحة ٣٣١ خطبه ١٢٤ مين بقول روافض مولاعلى د ضبى الله عنه في فرمايا" وو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے ایک وہ گروہ کہ دوست تو ہوگا مگر دوئتی میں افراط كرے گاس كى محبت اسے باطل كرائے ير لے جائے گى۔ دوسراوہ طائفہ كه دشمنی میں حدسے تجاوز کر جائے گا اور اس کی دشمنی ہے انداز ہ اسے حق سے دور کر د ہے گی لیکن میرے ملطے میں سب ہے اچھے وہ ہیں جومیا ندروی کارات اختیار کریں كي بن تم اى جماعت كوا فتياركراو والسزمواالسواد الاعظم اورسواد الخطم ع وابسة ہوجاؤ كيونكه الله تعالى جماعت حق (سوادِ اعظم) كى تائيد فرماتا ہے اور تفرقہ ہے بچو کیونکہ جماعت ( سوادِ اعظم ) کوچھوڑنے والا شیطان کاشکار بن جاتا ہے جس طرح گلّہ سے نکلنے والی بھیڑ، بھیڑ یے کاشکار بن جاتی ہے۔ خبر دار!اس رویہ جماعت (سواد اعظم) سے علیحدگی کی دعوت دے اسے تل کردو۔خواہ وہ میرے اس عمامہ ہی کے نیجے كيول شهرو.

من فسرید: مولاعلی د ضه اللّه عنه مواداعظم کولا زم پکڑنے کا حکم فرمارہے ہیں اب این ایہ ہے کہ سواد اعظم کون ہیں؟ سُنی یا رافضی؟ ملاحظہ ہور دافض کی کتاب '' مجالس المومنين''مصنفه نو رالله شوستري رافضي مطبوعه تنهران (ایران) جلداول صفحة ۵۷ ـ الل سنت بمیشه سواد اعظم بوده اند لینی هر دور مین الل سنت می سواد اعظم (بدی الماعت ) رہے ہیں۔''مجالس الموثین'' جلد دوم صفحہ ا۳۵ میں ہے:۔ " ابل سنت كه سواد اعظم ابل اسلام ليعني الل سنت بي ابل اسلام كاسواد اعظم مين " ابارشادیلی رضبی الملّه عنه اورعبارات مجالس المومنین کوملایئة و نتیجه بیزنکا که مولاعلی رصنی الله عنه نے تھم فرمایا که ند ہب الل سنت کولازم پکڑ و کیونکه یبی سواد اعظم ہےاں کو چھوڑنے والے گمراہ ، بددین ،خائب ،خاسریا تو محت غال رافضی ہیں یا مبغض قال خارجی ناصبی ہیں۔ اللہ تعالی افراط تفریط سے بچائے اور مذہب اہل بيت سواد اعظم الل سنت برقائم ودائم رکھے۔ آمین۔

ارشادِ على خلافت ثلاثله كے بارے ميں

نہ ج البلاغہ صفیہ ۵٬۳۲۲،۵۰ یں ہے: جھے سے انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے البکر، عمر، عثان رضی اللّٰه عنہم سے بیعت کی تھی لہذانہ تو حاضر کے لیے حق باقی رہ گیا ہے کہ بیعت میں اختیار سے کام لے اور نہ غیر حاضر کوحق ہے کہ بیعت سے روگر دانی کرے۔ شور کی تو صرف مہاجرین وانصار کے لیے ہے اگر انہوں نے کی آدی کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور اسے امام قر اردے دیا تو یہ اللّٰہ کی اور پوری امت کی رضا مندی کے لیے کافی ہے۔ اے معاویہ دضی اللّٰہ عند تو جھے عثان کے خون سے بالکل بری الذمہ یائے گا اور جان جائے گا کہ میر ااس خون سے دور کا بھی

واسطرنين\_

معلوم ہوا مولاعلی رضی اللّٰه عنه کنز دیک فلافت ثلاث جی تھی ہے آپ نے اپنی فلافت کا شرحت کا معیار ومقیاس بنایا اور حضرت عثال رضی اللّٰه عنه کے تل سے آپ کا دامن صاف تھا۔

جناب علی دضی الله عند اور معاوید دضی الله عند دونوں کاعقید والی اور نیک تھا۔ ہم سب کا پروردگارایک، ہمارانی ایک، ہماری دعوت اسلام ایک نہ ہم اُن سے ایمان باللہ اور تقید این رُسل میں کسی اضافے کامطالبہ کرتے ہیں نہ وہ ہم سے کرتے ہیں۔

ہم سب ایک ہیں اختلاف ہے تو صرف عثان کے خون میں اختلاف ہے حالانکہ اس خون سے ہم بالکل بری الذمہ ہیں۔

ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة

(نهج البلاغه صفحه ۲۲۸)

اس ارشاد سے واضح ہوا جورافضی سیدنا معاویہ رضی اللّٰه عنه کے ایمان میں شک کرتا ہے وہ ارشادِ علی کو جھٹلار ہاہے واس معاطے میں معاویہ رضی اللّٰه عنه سے اجتہادی خطا ہوئی مولاعلی کا اجتہا وٹی برصحت تھااور آپ چو تھے برحق خلیفہ تھے۔ ارشادِ علی : منهج البلاغه صغی ۱۵۲۵: ''میں دوشخصوں سے ضرور جنگ کروں گاا یک ارشادِ علی : منهج البلاغه صغی ۱۵۲۵: ''میں دوشخصوں سے ضرور جنگ کروں گاا یک اس سے جو اس جو ان حقوق اس سے جو اس جو ان حقوق کو ادانہ کر ہے جو اس پیرواجب ہیں''

خلفائے ثلا شاہد بکر عمروعثان رضی الله عنهم ے آپ کا جنگ نہ کرنااس

بت کا پین شوت ہے کہ وہ خلافت کے جائز حق دار تھے اور انہوں نے خلافت کا سیج من اوا کیا۔ اگر کوئی رافضی میہ کیے کہ خلفائے ثلاثہ کے دور خلافت میں مولاعلی د صسی ملا، عندنے تقیہ کر رکھا تھا تو جوابا آپ کا ارشاد سنے:

ارشادعلی رضی الله عنه: نهیج البلاغه صفحه ۸۲۷ بخدامین اکیلا بھی رہ جاؤں اور باطل پرست ساری زمین پر چھاجا کیں تو بھی مجھے نہ پرواہوگی نیودشت ہی ستائے گی۔ جب آپ سب پرغالب ہیں تو تقیہ کیسے کر کتے ہیں تقیہ تو ڈر پوک اور ہزول ہی کرتے ہیں۔

الله كے شيروں كوآتی نہيں روباهی

ارشاد على دضى الله عنه: ــــ

# اصحاب رسول کی تعریف

نہ ج البالغه صفحہ ۱۹۱۸،۳۵۵،۳۵ میں ہے: میں نے اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم کود یکھا ہے کی تم میں ہے کی کو بھی ان سے مشابہ ہیں پایا ہے وہ پر بیٹان بال بی سلم کود یکھا ہے کی تم میں سے کی کو بھی ان سے مشابہ ہیں پایا ہے وہ پر بیٹان بال بی سلم کرتے تھے، رات تجدہ اور قیام میں گزارتے تھے۔ اپنی پیٹانیوں اور رخساروں کو وہ خاک پر رکھتے تھے اور یادِ تیامت کے خوف سے انگاروں کی طرح پڑ پے اور گران نظر آتے تھے ان کی بیٹانی پر طول بحدہ کے باعث بر یوں کے گھٹے کی طرح نشانات پڑ گئے تھے جب بھی خداوند سنجان کاذکر ہوتا تو خوف عذا ب اور خوف جزااور امید ثواب سے روتے روتے ان کی آئھوں سے اس طرح آن و بہتے کہ ان کے امید ثواب سے روتے روتے ان کی آئھوں سے اس طرح بادِ تند سے بڑے کہ ان کے گریبان تر ہوجاتے وہ لرزہ براندام ہوجاتے جس طرح بادِ تند سے بڑے براے بردے

مضبوط اور تناور درخت ملنے اور ڈو لنے لگتے ہیں''

## ارشارعلى رضى الله عنه

نهج البلاغه صفحه ۲۸۱٬ جبلوگوں نے بیعتِ عثان کاارادہ کرلیا تو حضرت علی رضی اللّٰہ عند نے ان سے فر مایا اس وقت تک اس بیعت کوتسلیم کر تار ہوں گا جب تک امورِ مسلمین روبراہ رمیں گے''

ف الله عنه كوسكان و معلوم بوامولاعلى رضى الله عنه في بيعتِ عثمان رضى الله عنه كوسكيم كيا كيونكهان كے دور ميں امور مسلمين رو براه تھے۔

# ارشادعكى رضى الله عندور بارة عمر رضى الله عنه

خدافلاں (عمر د ضبی السلّب عنب ) کے شہروں کو برکت دے اور ان کی محافظت فرمائے کہ اس (عمر د ضبی السلّب عنب ) کجی کوراست کیا، بیماری کا معالجہ کیا اور سنت کو قائم کیا، فتنہ کو ٹیم کر دیا، پاک جامہ و کم عیب اس د نیا سے رخصت ہوا، خلافت لی نیکی تک پہنچااوراس کے شرے گزرگیا،خداکی طاعت بجالایا،اس کی نافر مانی سے پہنچا کا باس کی نافر مانی سے پہنچ کیا،اس کی طاعت کاحق اچھی طرح سے ادا کیا۔

رافضیو! تمهارا بھی ارشاد علی رضی الله عنه پرایمان ہے؟ مذہبِ اہل بیت اہل سنت کا مذہب ہے یا تمهارا؟

ارشادعلی رضی الله عندحضرت عثمان سے گفتگو

میں کوئی الی بات نہیں جانتا جس ہے آپ ناواقف ہوں نہ میں کسی ایسے امر کی طرف آپ کی رہنمائی کرسکتا ہوں جے آپ نہ جانتے ہوں جو آپ جانتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کوئی بات ایم نہیں ہے جے ہم پہلے سے جانتے ہوں کہ اس ہے آپ کو باخبر کریں نہ کی بات میں ہم آپ سے جدا ہوئے کہ اب آپ کو وہ بتادیں جس طرح ہم نے دیکھاای طرح آپ سے دیکھاجس طرح ہم نے سناای طرح آپ سے سنا، جس طرح ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شرف صحبت مے مشرف ہوئے ای طرح آپ بھی ہوئے۔ باعتبار قرابت آپ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم ابوبكر وعمرد ضبى اللَّه عنهما كمقابله مين زديك تريي بلاشه آب في رسول كريم صلى الله عليه وسلم كى دامادى كاشرف دومرتبه حاصل كيا ب جوانبين نهيس ملا\_ رافضیو! تم بھی ارشادعلی رضبی الله عنه کوشلیم کرتے ہوئے جناب عثمان رضی الله عنه كودامادِرمول مانتے ہو؟ اگرنہیں تو ثابت ہواتمہارا مذہب مذہب اہل بیت نہیں۔ اہل بیت کا مذہب اہل سنت ہی ہے جوارشادعلی دضبی اللّٰہ عند کو تسلیم کرتے ہوئے عَمَّانَ غَنى رضى الله عنه كوداما دِرسول مانتے ہیں \_اللّٰدر وافض كو ہدايت د \_\_

## ارشادعلى رضى الله عنه

نہے البلاغ۔ صفحہ ۳۴۳ ہیمت سے پہلے آپ سے اصرار کیا گیا کہ مسلمانوں کی امامت قبول فرما ئیں تو آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت فرمائی: مجھے میرے حال پر چھوڑ دواور خلافت کے لیے کسی اور کو تلاش کرلو۔ میں وزیرومشاور بن کرتمہارے لیے زیادہ بہتررہوں گا۔

ف الله عدا بي آپ وخليفه منصوم موامولاعلى رصبى الله عدا بي آپ وخليفه منصوص من الله عدا بي آپ وخليفه منصوص من الله بين سيحق بي حليفه بالنصل منصوص من الله بين سيحق بيحق بي دروافض كامن گورت نظريد بي كه آپ خليفه بالنصل تقديد

## جعفری صاحب کی رائے

نهج البلاغه صفی ۱۰ میں لکھتے ہیں: خلافت عمر دضی اللّه عنه کوان کی
رائے پرا تنااع ادھا کہ جب کوئی معاملہ پیش آجا تا تو آپ سے مشورہ کرتے تھے ایک
موقعہ پرانہوں نے فرمایا تھا اگر علی دضہ اللّه عنه نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا۔
حضرت عثمان دضی اللّه عنه نے بھی ان سے اہم معاملات میں مشورے کئے۔
مولاعلی دضی اللّه عنه کی ریش مبارک
مولاعلی دضی اللّه عنه کی ریش مبارک

نھے البلاغه صفی کوان آپ کی داڑھی مبارک بڑی اوراتی چوڑی تھی کہ ایک مونڈ سے سے دوسر مونڈ سے تک پھیلی تھی۔ معلوم ہوا داڑھی منڈ انے والے یا شخشی داڑھی رکھنے والے یا چارانگل ہے کم داڑھی

ر کنے والے سدتِ علی کے تارک ہیں'' مولاعلی رضی اللّٰہ عندکی اولا د

برگفت اپنے بچوں کے نام پیاروں کے نام پررکھتا ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ کا میں ہے:''مولاعلیٰ رضی اللّٰہ عند کے فرزندوں میں سے ابوبکر، عمر،عثان نام والے فرزند بھی تھے''

# ابوسفيان كومولاعلى رضى الله عنه كاجواب

نهج البلاغه صفحه ۱۳ ۱٬ رسول خداصلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد سعیفہ بنی ساعدہ میں انصار وہما جرین نے ابو بکر وضبی المله هنده کے ہاتھ بیعت کرلی۔ ابوسفیان نے عباس بن عبد المطلب کو ابھارا کہ خلافت بنو ہاشم سے نکل کر بن تیم میں جارہی ہے آ ہے علی وضبی المله عندہ کے پاس چلیں اور ان کی بعت کرلیں آ ب چونکہ م رسول صلی الله علیه وسلم پی اور قریش میری بات مانے ہیں اہذا اس خلافت علی کے بعد مخالفین کو ہم کچل ویں گے جو سرا شحائے گاقتل کر دین گے۔ امیر المونین مولاعلی وضبی الله عندہ سلمانون میں فقندو آشوب پینزمیں کرتا موقعہ پر جو خطبہ دیا اس کا بیا قتباس ہے کہ میں مسلمانوں میں فقندو آشوب پینزمیں کرتا موقعہ پہتر یہی ہے کہ (اس فقنہ ہے) الگ رہوں اور افتر اتی پہندی سے اپنا دامن بچائے رکھوائی ''

معلوم ہوامولائی رضی الله عند سقیفہ بنی ساعدہ میں قائم شدہ خلافت کے خلاف آواز اٹھاٹا فتندونسا سیجھتے تھے آج کل جوروانض اس خلافت کے خلاف کتا ہیں لکھر ہے ہیں وہ فتنہ بازاور مرشد علی کے طریقہ کے خلاف ہیں۔

علی رضی الله عندوعا تشروضی الله عنهاکی جنگ کے بارے میں

نهج البلاغه صفحه ۱۵ میں ہے ' حضرت عائشہ نے رخصت ہوتے وقت لوگوں سے فر مایا کہ میر ہے بچو! ہماری با ہمی کشکش خطی فلط فہمی کا میچہ تھی درنہ مجھ میں اور علی میں پہلے کوئی جھگڑ انہ تھا۔ حضرت علی دضہ اللّه عنه نے بھی مناسب الفاظ میں تصدیق کی اور فر مایا کہ آنخضرت صلبی اللّه علیه وسلم کی حرم محتر م اور ہماری ماں بیں ان کی تعظیم وتو قیرضروری ہے۔ .

امال عا کشر صدیقه رصبی السلّه عنها کے حق میں زبان گندی کرنے والے رافضی مولاعلی دصی الله عنه کے فریان کے مشکر میں۔

حضرت عثمان رضى الله عنه يرلكائ كخ الزامات كي بار يس

نهج البلاغه صخه ۱۷ میں ہے' ندکورہ بالا داقعات میں دیکھنا چاہے کہ صدافت کا کتنا شائبہ ہے اور رنگ آمیزی کا کتنا؟ حقیقت بیہے کہ حضرت عثان رضبی الله عنه پرلگائے گئے الزامات میں سے ایک الزام بھی تحقیق کی کسوٹی پر پورانہیں اتر تا'' خلافت راشدہ کی شان

نھے البلاغیہ صفحہ۲۶۹ میں ہے'' جس مند پر ابو بکر عمر اورعثان وعلی د ضی اللّٰہ عنہم پھٹے کپڑے بہن کر داد حکومت دی تھی۔

مولاعلی رضی الله عنه کنزد یک حفرت عمر رضی الله عنه مسلمانوں کی پناه گاه اور قطب ایس منه الله عنه فی ۱۷۸ میں بن د حضرت عمر رضی الله عنه فی جنگ

فارس (ایران) میں جب خودشر یک ہونا جا ہاتو اس بات میں آپ ہے مشورہ کیا تو آپ نے فر مایا: اسلام کی نصرت اورخلافت کا انتصار نوج کی کی زیاد تی پرنہیں ہے ہیہ خدا کا وہ دین ہے جے تمام ادبان پراس نے غلبہ عطافر مایا ہے اور سیاس کا وہ لشکر ہے جےاس نے مہیا کیا ہے اور اس کی اعانت کی ہے یہاں تک کدریکہاں تک پہنچا اور اس نے کہاں تک رقی کرلی۔ ہمیں خدا کے وعدے پر جرومہ ہے اور بلاشہ خدا اپنا وعدہ ضرور بورا کرے گا اور وہ این لشکر کا مددگار وناصر ہے۔ قیم بالامر کی حیثیت کے دھا گے کے مانند ہوتی ہے جوموتیوں یا جواہرات کو مجتمع رکھتا ہے۔ پس اگر دھا گا ٹوٹ گیامبر دبھی جدا ہوجائے گااور ہار کے دانے پراگندہ ہوجائیں گے اور وہ پھر کسی طرح اکٹھانہیں ہونکیں گے آج اگر چہ عرب کم ہیں لیکن دین اسلام کے سب وہ سب پر بھاری ہیں اوراینے اجماع واتحاد کے باعث سب پر غلبر کھتے ہیں۔آپ وہ قطب ین جائے جو چکی کے وسط میں ہوتی ہے اور پھراہے جو بول کے ذریعے گروش دیجئے۔ جنگ میں ان ہی کوروانہ میجے خود نہ جائے ادراگرآپ نے اس مرز مین مدین طیب قدم باہر نکالاتوارانی آپ کود یکھیں گے تو کہیں گے یہی پیشوائے عرب ہے اے اگر کسی طرح ہلاک کردیا جائے تو آرام حاصل ہوجائے پھریہ بات انہیں جنگ پر اور زیادہ حریص کردے گی اوروہ آپ کی طبع میں ایر کی چوٹی کا زور لگادیں گے۔ معلوم موامولاعلى رضى الله عنه حضرت عمر رضى الله عنه كومسلما نول كى پناه كاه اور قطب سجھتے تھے۔عمر کی فوج کو سیاہِ مصطفیٰ اور شکر اسلام سجھتے تھے اور آپ کے سے مثیر تھے اور آپ کے دم سے اسلام کی عزت بچھتے تھے۔

## خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون

نہج البلاغه صفحہ ۸ میں ہے'' چنا نچرحضرت ابو بکر دضبی الله عنه کے عہد خلافت میں احادیث قرآن کی مکمل تعلیم کے علاوہ جب کوئی نازک معاملہ پڑتا تو آپ کے مشورے کو حکم قر اردیا جاتا خلفائے راشدین کے ساتھ تعاون ہی کرتے تھے'' مولاعلی دضبی الله عندا بے شبیعہ کہلوانے والول سے تنگ تھے

ما حظم الله البلاغه كم صفحات ١٩٩١،٩٩١،٩٩١،٠٠٠، ١٢٦٨،٢٢٢ م

مولاعلى رضى الله عنه كاندب

مولاعلی دضی الله عنه نے مصلحتِ دین پر نظرر کھتے ہوئے امر خلافت میں ( خلفائے ثلاثہ سے ) نزاع نہ کیا۔

ابوبكروعمردضى الله عنهماكے بارے ميں جناب على رضى الله عنه كى كوائى

شرح ابن میشم بحرانی صفحه ۴۸۸ جلدسوم میں ہے: مولاعلی د صبی الله عسم به خرایا''ان سب مهاجرین میں سے افضل جبیا که تیرا قول اور نظریہ ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالی اور رسول اکرم صلبی الله علیه وسلم کے لیے خلوص رکھنے

والے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق د صبی اللّه عندہ ہیں اور ان کے خلیفہ عمر فاروق د صبی اللّه عندہ ہیں اور ان کے خلیفہ عمر فاروق د صبی اللّه عندہ اور ان کے خالق کی قتم ان کا مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے اور ان کا دنیا ہے رخصت ہونا اسلام کے لیے نا قابل تلافی نقصان اور ندمند مل ہونے والا زخم ہے۔

( بحوالہ تخد حسینے صفحہ ۲۳۲ جلد اول )

ارشادعلى رضى الله عنه

روافض کی معتبر کتاب الشد افسی مصنفه علی البدی سیرت سید مرتضلی و تلخیص الثانی مصنفه طوی ایام الطا کفی صفحه ۴۲۸ جلد دوم میں ہے:

قرایش کے ایک جوان نے مولاعلی رضی اللّه عنه سے بی چھاخلفائ راشدین کون ہیں جن کے بارے آپ خطبہ میں فرمار ہے تھے ہم پرای مہر بانی کے ساتھ کرم فرما جو مہر بانی وکرم تو نے خلفائ راشدین پرفرمایا ۔ حضرت علی رضی اللّه عنه نے فرمایا وہ مہر بانی وکرم تو نے خلفائ راشدین پرفرمایا ۔ حضرت علی رضی اللّه عنه ما دونوں ہدایت کے میں اور تیر سے بچا ہیں ابو بکر وعمر دضی اللّه عنهما دونوں ہدایت کے امام ہیں اور وہ دونوں اسلام کے پیشواہیں جن لوگوں نے ابو بکر وعمر دضی اللّه عنهما کی بیروی کی وہ جہنم سے نے گیا اور جس نے ان کی اقتداء کی اس نے صراط متنقیم کی ہدایت یا لی۔

( بحوالہ تحفیر ضینے صفح کے الله عنهما کی الله عنهما کی اس نے صراط متنقیم کی ہدایت یا لی۔

کتاب الشافی صفحه ۴۲۸ جلد دوم میں ہے:۔

مولاعلی رضی الله عنه نے اپنے خطبہ میں فرمایا که ' نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بعد حضور کی تمام امت سے افضل ابو بکر وعمر رضی الله عنه می بارگاه میں روایتوں میں واقع تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ مولاعلی رضی الله عنه کی بارگاه میں

اطلاع پینچی کہا یک شخص نے ابو بکر وعمرد ضبی الله عنهما کی شان میں گتا فی کی جس پر مولاعلی د صنبی الملّٰمه عند نے اس پرشہادت طلب فرمائی اورشہادت گزرنے کے بعد ا پنے دست حیدری ہے اس کو واصل جہنم فر مایا اور مبتلائے عقوبت گر دانا۔ (شاني وتلخيص الشافي صفحه ٢٢٨ جلد دوم بحواله تخفه حسينيه صفحه ٣٩٩ جلداول)

کتب روافض شافی صفحه ۲ کاور تلخیص الشافی صفحه ۴۳ میں ہے

مولاعلی دسی الله عنه فرمایا: اس امت میں نی کے بعد افضل و بہتر ابو بكر دعمر د ضبي الله عنهما بين اورا گرچا ۽ون تو تبيسري شخصيت کا نام بھي گِنو ادون \_ ( بحوالة تخذ حسينيه شخيه ۴۰ جلداول ) .

مولاعلى رضى الله عنه كا خطبه

يحلى بن حزه زيدى كى كتاب اطواق الحمامه في مباحث الامامه مي بحوالة تخذا ثناعشر بيصفحه ٩٩ وتخذحسينيه شخدا ٢١١ جلداول ہے: ـ

سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ میرا گذرا پے لوگوں کے پاس سے ہواجو ابو بكر وعمر د صبى المله عنهما كي تنقيص شان اورتحقير كررے تقع ميں نے اس كى اطلاع مولاعلی د ضبی الله عند کودی اور ساتھ ہی ہے عرض کیا کہ اگران کاعقیدہ پیشہوتا کہ حضرت على د ضبى الله عنه كااصلى اورقلبى عقيده بھى يبى ہے جس كووه ظاہر كررہے ہيں تووه اس طرح کی جرأت اور جمارت نه کرتے اوران میں عبداللہ بن سبابھی تھا اور و ہی پہلا مخص تھا جس نے اس امر کا اعلان اور اظہار کیا تھا تو حضرت علی د ضبی الله عنه نے فرمایا میں اس عقیدہ سے اللّٰہ کی پناہ ما نگتا ہوں اللّٰہ تعالیٰ ابو بکر دعمر د ضبی اللّٰہ عنهما

یر دم فرمائے پھرآپ اٹھے میراہاتھ پکڑااور جھے مجد میں لے چلے منبریر تشریف فرما بوے اورآب نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جورسول اللہ صلبی الله علیہ وسلم کے دو بھائیوں آپ کے دووز پروں ،ساتھیوں اور قریش کے سر داروں اور اسلام کے دوبایوں کو ہر کے نقلوں سے یاد کرتے ہیں میں ان کی باتوں سے بری ہول اس حركت يران كومز ادول گا\_ان دونو ل (ابو بكر وعمر د ضبى الله عنهما ) في رسول القدصلي الله عليه وسلمكاحق صحبت كوشش اوروفاداري كماتهدادا كيااورام خدامیں جدوجہد کاحق ادا کیا وہ امرونہی فرماتے، قضا حدود اور تعزیرات قائم کرتے تقے۔رسول کریم صلبی الله علیه وسلم ان کی رائے کی طرح کسی کی رائے کواہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ کی محبوب اور پیاری شخصیت کو ان کی مانند محبوب رکھتے تھے ببب اس عزم کی پھٹگی کے جوان میں اللہ تعالیٰ کے امر کے متعلق ملاحظہ فرماتے . تھے۔ چنانچہ بوقت وصال حضور صلبی الله علیه وسلمان دونوں سے راضی تھاور الل اسلام بھی راضی تھے تو انہوں نے اپنے امور میں اور سیرت و کر دار میں نہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم كى رائ اورنظريه عنجاوز كيا اورنه بى آپ كام سآپ کی حیات میں اور نہآ یہ کے وصال کے بعد اور اس حالات پر ان کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ان دونوں پر رحت فرمائے"

شرح میشم صغی ۳۹۲ جلد چہارم میں ہے''مولاعلی دضی اللّٰه عنه نے فر مایا جھے اپنے خالق حیات کی قتم ان دونوں (ابو بکر وعرد ضبی اللّٰه عنه ما) کا مرتبہ ومقام اسلام میں بہت عظیم ہے اوران کا وصال اسلام کے لیے شدید اور گہر ااور ندمند مل ہونے والا زخم بہت عظیم ہے اسلام میں سب سے افضل ابو بکرد ضبی اللّٰه عنه میں جیسیا کہ تونے کہااور سب

سے زیادہ مخلص اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے خلیفہ صدیق ہیں پھران کے خلیفہ عمر ۔ اللہ تعالی ان پررحم فر مائے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کی جزائے خیرعطافر مائے ابوسفیان کومولاعلی د صبی اللہ عند کا جواب

رافضوں کی کتاب الثانی صفحہ ۲۳۸ جلددوم مطبوعہ نجف انٹرف میں ہے:
ابوسفیان نے جب مولاعلی رضبی اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کہا تو
مولاعلی رضبی اللہ عند نے اس ہے روگر دانی فر مائی اور فر مایا ابوسفیان تیرے لیے
خت افسوس ہے ابو بکر صدیق کی خلافت پر صحاب کا متفقہ اور اجماعی فیصلہ ہو چکا ہے خدا
کی شم ابو بکر رضبی اللہ عند کی خلافت کسی طرح بھی اسلام کے لیے غیر مفید
نہیں ہوسکتی۔ ملخصاً۔
(بحولہ تحفہ حسینی سفحہ میں)

# سيدناعثمان كومولاعلى رضى الله عنهماكي مدركي بيشكش

روافض کی کتاب ناسخ التو اریخ صفحد۵۳۵ جلد دوم می ہے:۔

"مولاعلی دضی الله عنه نے اپنے بیٹے حسن دضی الله عنه کو حضرت عثمان دضی الله عنه کے پاک مد و تعاون کے لیے بھیجا جناب عثمان دضی الله عنه نے کہا آپ تکلیف میں نہ پڑیں میں میروزہ حضور صلی الله علیه وسلم کے ہاں افظار کرنا چا ہتا ہول' (بحوالہ تحق حسینی صفحہ ۲۹۳) (ملخصاً)

مولاعلی رضی الله عنه نے ابو بکررضی الله عنه کے ہاتھ پر بیت فر مائی

روافض کی کتاب نساخ التواریخ صفح ۳۳ جلد دوم مطبوعه ایران میں ہے: ستر دنوں کے بعد حضرت علی دضبی اللّه عند نے ابو بکر دضبی اللّه عند کے ہاتھ پر . یت کی اور دوسری روایت کے مطابق چھے ماہ بعد۔

( بحوالة تخذ حسينيه عني ٣٨ جلداول )

مرت ابو بکرصد این رضی الله عنه کے ہاتھ پر مولاعلی رضی الله عنه کے بیعت کرنے کا جوت مندرجہ ذیل کتب شیعہ میں ہے۔ ناسخ التو اریخ صفحہ کا، ۱۳،۷۳،۵۳، مطبوعہ شہد تلخیص الشافی صفحہ ۳۹۸، احتجاج طبرسی صفحہ ۸۳، ۱۳،۵۳، مطبوعہ شہد رجال کشی صفحہ ۱۱،۱۲۹ مان فاری ، کتاب الروضه للکافی صفحہ ۱۳۵۳ اتنویه الانبیاء صفحہ ۱۳۸، ازسیرم تفنی علم الهدی ابوجعفر طوی نے تلخیص میں اس بیعت کے اوار کا اقرار کیا ہے۔

وار کا اقرار کیا ہے۔

(بحوالہ تحقہ حسینیہ)

وُ اکثر محد تبحدانی سماوی رافضی کی کتاب اهل الد کومطبوع قم ایران صفح ۳۰۵،۲۵۹،۹۲۶ بعد العیون صفح ۱۳۵،۱۳۵، شرح نهج البلاغه مصنفه سلطان محمود طبری چلد دوم -

رافضیوں کی کتاب ناسخ التو اریخ سنجہ ۲۱۵ جلد دوم، از کتاب دوم میں ہے۔
''مولاعلی دضی اللّه عنه نے حضرت عمر دضی اللّه عنه کے ہاتھ پر بیعت کی، شرح
حدیدی سفی ۹۲،۹۵،۹۴ جلد چہارم میں ہے''مولاعلی دضی اللّه عنه نے تینوں خلفاء کے ہاتھ پر بیعت فرمائی''

کتاب الشافی مع تلخیص مطبوعه ایران صفحه ۱۹۸ میں ہے: دعفرت بریده کا قبیلہ بیعتِ صدیق سے انکاری تفاظر حضرت علی دضی الله عنه نے بریده کوصدیق کی بیعت کرنے کا حکم دے کر پورے قبیلہ کو حضرت ابو بکرد ضی الله عنه کا صلقه بگوش بنا دیا اور آئیس اختلاف و افتراق سے بازر کھا۔

( بحوالہ تحفہ حسینیہ )

تسلخیص الشافی صفی ۱۳۳۰ مولاعلی وضی الله عنه نے فرمایا" پھرآپ کے بعد ابود ابود امر امت و ملت کے ساتھ قیام فرما ہو کے انہوں نے بی اگرم صلی الله علیه و سلم کی تقدیق کی اور الله تعالی ک دین سے جولوگ مرتد ہوگئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا اور ساعلان فرمایا کہ الله تعالی من نے نماز اور زکو ہ کو اکٹھا بیان کیا ہے للبذا ان کاعقیدہ بیتھا کہ ان بیس سے ایک کا انگار دوسرے کا بھی انکار ہے نہیں نہیں ساری شریعت کا انکار ہے پھر اللہ تعالی نے ان کو کھمل طور پراپنے جوار رحمت بیس جگہدی اور وافر اجرو تو اب کے ساتھ اپنے پاس با یا پھر ان کے بعد فارو ق اعظم دضی الله عنه خلیفہ ہوئے تو آپ نے حق و باطل کو الگ الگ کیا لوگوں بیس ایس مساوات قائم کی کہ اپنے اقرباء کو بھی کوئی ترجے نہ دی اور نہ اللہ تعالی کو گوں بیس ایس مساوات قائم کی کہ اپنے اقرباء کو بھی کوئی ترجے نہ دی اور نہ اللہ تعالی کو گوں بیس ایس مساوات قائم کی کہ اپنے اقرباء کو بھی کوئی ترجے نہ دی اور نہ اللہ تعالی کے دین بیس اپنی طرف سے کی قتم کا وخل دیا۔

شوح ابن میشم بحوانی صفح ۲۲ سطد چهارم میں ہے:۔

''اللہ تعالی اوراس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ کم خوار اور بھر روخلیفہ صد ایق شے اوران کے خلیفہ فاروق اور مجھے اپنی زندگی کی سم ان دونوں کا مرتبہ ومقام اسلام میں عظیم ہے اوران کی وفات اسلام کے لیے گہراز خم ہے اللہ تعالی ان دونوں پر رحم فرمائے اوران کوان کے اجھے عمال کی جز اعطافر مائے ۔صد ایق تو وہ شخص ہے کہ اس نے ہمارے حق کی تصد بی کی اور ہمارے اعداء کے باطل اور اور ناحق کو باطل کی شمرایا۔ فاروق تو وہ مقدس ہستی ہے کہ اس نے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے مشہرایا۔ فاروق تو وہ مقدس ہستی ہے کہ اس نے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان تفریق کی'

وافض كى كتاب احتماع طرى بين مولاعلى دضى الله عنه فرمات بين كه بم حضور عليه المسلوة والسلام كساته جبل براير تقد كه بهار في جنبش كى توحضور صلى الله مليه وسلم في مايا كرفهم جاكه بهم برايك في محمد عليه السلام دوسر اصديق اليو بكروضى الله عنه) بين م الله عنه الله عنه

( بحواله آفاب بدايت صفحه ١٨)

### ندببالمام حسن رضى الله عنه

حضور علی السلام نے امام حس کے بارے ہیں فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہاللہ تعالی اس کے ذریعے بومنوں کے دوگر وهوں کے درمیان سلح کرائے گا چنا نچآ پ نے اپنے نانا کے فرمان کو بچ کردکھایا خلافت حضرت معاویہ دصبی اللّٰه عنه کوتفویض فرما کر مہر تصدیق شبت فرمادی کہ معاویہ مومن ہیں کیونکہ کافر کو خلافت سونچا شرعا حرام ہے۔ جلاء العیون صفحہ ۲۸۸ مطبع ایران ہیں ہے: امام حسن دصبی اللّٰه عنه نے فرمایا خدا کی تیم اس جماعت سے معاویہ دصبی اللّٰه عنه میرے لیے بہتر ہیں جویدوی کرتے ہیں کہ ہم شیعد ہیں۔

آپ نے میدان کر بلا میں سارے خاندان کی قربانی دے کریہ داشتے کردیا کہ تقیہ اسلام میں ناجائز اور حرام تھے اگر فد ہب اہل بیت میں تقیہ کا جواز ہوتا تو امام عالی مقام تقیہ کر کے اپنے خاندان کو بچالیتے۔

مُدْجِبِ المام زين العابدين رضى الله عنه

مُدْجِبِ المام حسين وضى الله عنه

روافض کی کتاب اصول کافی صغه ۵۷۸مطبوعه کراچی مین براویت امام

جعفر صادق کہ امام سجاد کی والدہ عمر فاروق کے فنیمت کے مال میں آئیں۔ ثابت ہوا عمر کی خلافت فی ہے کیونکہ کا فر محمر ان کا مالی فنیمت حرام ہے۔ حینی ساوات کا سلسلہ جو کہ عمر کے مالی فنیمت سے چلارافضی اس کے بارے کیا کہیں گے؟ رافضیوں کی کتاب کشف المخصم صفحہ ۸ کے میں ہے: ابو بکر وعمر دضمی اللّه عنه ماک شان میں بجواس کرنے والوں کو امام ہجاد نے ڈانٹا اور محفل سے نکال دیا۔ عنه منان میں بجواس کرنے والوں کو امام ہجاد نے ڈانٹا اور محفل سے نکال دیا۔ مذہب امام باقر دضمی اللّه عنه :۔ اصول کافی صفحہ ۲ کے مطبوعہ کرا جی میں بروایت امام باقر ہے عمر کے مال فنیمت میں مائی شہر بانو آئیں جے حضرت صین دضی اللّه عنه نے اپنے حبالہ محقد میں قبول فر ماکے خلافت عمر کے حق ہونے پر مہر تصد یق فر مادی۔ فر مادی۔

روافض كى كتاب احتجاج طبوسى صفح ٢٠٢ ميں ہے: امام باقر نے فرمايا ميں ابو بكر وعمرد صبى الله عنهما كے فضائل كامكر نہيں ہوں البتہ ابو بكر فضيلت ميں برتر ہيں رافضيوں كى كتاب كشف المنغم مصفحہ ٢٠٥١ ميں ہے: امام باقر تي تلوار كو جائدى سے مرضع كرنے كے متعلق موال كيا گيا توامام نے فرمايا بياس ليے جائز ہے كہ ابو بكر صديق نے ابيا كيا ہے۔

سائل نے پوچھا آپ بھی ابو بکر کوصدیق کہتے ہیں؟ امام غضب ٹاک ہو کراپے مقام سے اٹھے اور فرمانے لگے ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں۔ جوانہیں صدیق نہ کہے خدااس کے ایمان کی تصدیق نہ کرے۔

امام جعفرصادق رضى الله عنه: \_آپ ملسله عاليفت بنديد كے بيراورصدين اكبركى

، فی مائی فروہ کے بیٹے ہیں۔ حیات القلوب صفحہ ۵۸۸ جلددوم میں آپ نے فرمایا استفور کی چار حقیقی بیٹیال زینب، رقیہ، ام کلثوم، زہر آتھیں''

فوع کافی صفحہ ۳۱۱، ۳۱۱ نیس ہے: امام صادق نے فرمایا جب عمر فوت ہوئے تو آپ اپی بٹی ام کلثوم جو عمر کے زکاح میں تھیں گھر لے آئے۔ تھا ندیب الاحکام صفحہ ۳۸ میں ہے: امام صاوی اپنے باپ باقر سے روایت کرتے ہیں ام کلثوم بنت علی اور ان کا مینازید ہیں عمر ہیں خطاب ایک ہی وقت میں فوت ہوئے''

روافض کی متعدد کتب میں بحواله آفتاب مدایت صفحه ۸۸ ہے:۔

''امام جعفرصادق نے فرمایا ابوکر وغمر دونوں امام عادل باانصاف اور حق پر شھے حق پر ہی فوت ہوئے۔ان دونوں پر خدا کی رحمت ہؤ ا روافض کی کتاب فروع کافی صفحہ جلد دوم میں ہے:۔

'' امام جعفرصا دق نے فرمایا ابو بکر مسلمان اور ابوذ رہے بڑھ کرز اہد کون ہوسکتا ہے'' (بحوالہ آفتاب ہدایت صفحہ ۵۷)

یے چند حوالے کتب روافض سے بحوالہ آئم اطہار نقل کئے ہیں خدا ہم سب کو ند ہب اہل بت پر خلنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔



، النمبرا: شیعوں کی مشہور اور معتبر کتاب احتجاج طبوسی کے صفحہ ۱۱ است صفحہ ۱۲ تک ایک طویل صدیث نقل ہے ای حدیث میں ہے:

ولیس البیوع مع عموم التقیة التصریح باسمآء المبدلین و لا الزیادة فی آیاته علی مااثبتوه من تلقائهم فی الکتاب لمافی ذالک من تقویة حجج اصل التعطیل و المعلل المنحرفة عن قبلتها بلظفه اورعموم تقیہ کے سبب ان لوگوں کے ناموں کی تصریح جائز نہیں ۔ جنہوں نے قرآن کو بدل ڈالا اور نہ آیات قرآن میں اس زیادتی کی تصریح جائز ہے جو انہوں نے اپنی طرف ہے قرآن میں درج کردی کیونکہ تصریح میں فرقہ معطلہ و کفار کی ججو اور ایسے اللی عذاب کوتقویت ہوتی ہے جو ہمارے قبلہ سے خرف ہیں۔ والم عذاب کوتقویت ہوتی ہے جو ہمارے قبلہ سے خرف ہیں۔

بين القول في اليتامي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص اكثر من ثلث القرآن وهذا ومااشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لاهل النظر والتامل ووجد المعطلون واهل الملل المخالفة للاسلام مساغاً الى القدح في القرآن ولو شرحت لك كل ما اسقط وحرف وبدل مما يجرى هذاالمجرى لطال وظهرما تخطر التقية اظهاره من مناقب الاؤلياء ومثالب الاعداء بلفظه

اور تول "فى البتامى" اور "فى انسكحوا"كدرميان ايكتهائى قرآن سے زياده خطاب اور قصى بيں غور وفكر كرنے خطاب اور قصے بيں اور بيرجواس كے مشاب بيں ايس مقام بيں جن بيں غور وفكر كرنے والوں كومنا فقوں كى برعتيں ظاہر ہوجاتى بيں اور فرقه مصلله اور خالف اسلام مذاہب

والے قرآن میں قدح کرنے کا موقع پاتے ہیں اور اگر میں بچھ سے بیان کروں اس قتم کی تمام ایسی چیزیں جو نکال ڈالی گئیں اور تحریف و تبدیل کردیں گئیں تو کلام طویل موجائے گا اور دوستوں کی خوبیاں اور دشمنوں کی برائیاں جن کے ظاہر کرنے سے تقیہ منع کرتا ہے وہ سب ظاہر ہوجائیں گی۔ انتہانی۔

حوالہ نمبر ۳: ۔ احتجاج طبوسی کی ای مذکورہ حدیث میں ہے (ہم صرف ترجمہ پر اکتفاکرتے ہیں) ·

وهدوهذا ''حالانکدان کو (صحابر کرام کو) ایسا کامل قرآن دکھایا گیا جوتا ویل تنزیل اور محکم و متشابہ اور ناسخ و منسوخ پر مشمل تھا اور جس پیل سے ایک الف یالام تک ساقط نہ تھا پیل جب وہ اہل حق و اہل باطل کے ناموں سے جو اللہ تعالی نے اس بیس بیان فرما کے تھے واقف ہو گے اور مجھے گئے اگر بیظا ہر ہوگیا تو ہمارا منصوبہ خاک بیس مل جائے گا تب کہنے گئے کہ ہمیں اس کی کچھ ضرورت نہیں ہمارے پاس جو ہے اس کی موجودگی میں ہمیں اس کی پرواہ نہیں چنا نجے اللہ تعالی نے قرمایا:

فَنْبُذُوْهُ وَرُاءَ ظُهُوْدِهِمْ وَاشْتَرُوْالِهِ ثَبَنًّا قِلِيْلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

(آل عمران)

پھردہ منافقین ایسے مسائل کے پیش آنے ہے جن کی تاویل وہ نہ جانتے تھے قرآن کے جن کی تاویل وہ نہ جانتے تھے قرآن کے جن سے وہ اپنی طرف سے وہ باتیں بڑھانے پرمجبورہ و گئے جن سے وہ اپنی طرف سے دوبا تیں بڑھانے پرمجبورہ و گئے جن سے وہ اپنی کفر کے ستونوں کو قائم رکھ تکیس ۔ چنا نچیان کے منادی کرنے والے نے چلا کر کہا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہووہ ہمارے پاس لے آئے ۔ ان منافقوں نے قرآن کی جنع و تر تیب کا کام اس شخص کے سپروکیا جودوستانِ خداکی دشمنی میں ان کا ہم

یال تھا۔ الہذااس نے قرآن کوان کی مرضی کے موافق جمع کیا جو بات انہوں نے تامل لرنے والدں کو ان منافقوں کی تمیز کی خرابی اور ان کا افتر اء بتاتی ہے وہ سے کہ انہوں نے قرآن میں وہ با تیں رہنے دیں جووہ مجھے کہ ان کے حق میں ہیں حالانکہ وہ ان کے خلاف ہیں اور اس میں وہ عبارتیں بڑھا دیں جن کا خلاف فصاحت اور قابل نفرت ہونا خلام ہے۔ انتھی۔

اس روایت سے بیفلط خیال ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کے عبد میں جوقر آن جمع کیا گیااس میں صحابہ کرام نے کی بیٹی کر کے تح بف کردی اور پی کی ظاہر ہے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے جمع کروہ قر آن کو قبول نہ کیا۔ حواله نمبر؟: \_ اصول كافي كتاب فضل القرآن صفحا ٢٤ مين بشام بن سالم ے مروی ہے کہ امام جعفر صاوق رضنی اللّٰہ عنه نے فرمایا کرقر آن جو جریل علیه السلام حضور عليه السلام ك ياس لا يسر ه براراً يتي تحيل انتهى -لیکن علامہ ابوعلی طبری نے مجمع البیان میں سورہ دہر کی تغییر میں قرآن کی کل آیتوں کی تعداد چھ ہزار چھ سوچتیں لکھی ہاس صاب سے دوتہائی قرآن ساقط کردیا گیا۔ حواله نمبر ۵: \_ اصول كافي صفحه ٢٤ مين احد بن محد بن الي نصير سے راويت بے كه امام رضاعليه السلام في مجمح ايك قرآن ديا اورفر مايا كهاس ميس القل ندكرنايس میں نے جواسے کھولا اور سورہ کنہ یکنُ الّذِین کفکرُوا پڑھی تواس میں قریش میں سے ستر شخصوں کے نام بقیدولدیت یائے راوی نے کہا کہ امام نے مجھے کہلا بھیجا کہ وہ قرآن میرے یا س بھی دو۔ انتھیٰ

حوالہ نمبر ۲: ۔ اصول کافی صفحہ ۲۲۹ میں ہے کہ امیر المونین علیہ السلام نے فرمایا
کہ ایک تہائی قرآن ہمارے فضائل اور ہمارے دشمنوں کے مثالب میں نازل ہموااور
تہائی میں سنن وامثال اور تہائی میں احکام ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ امام محمد
با قرعلی عسلیسے السلام نے فرمایا کہ ایک چوتھائی قرآن میں ہمارے فضائل ہیں اور
چوتھائی میں ہمارے دشمنوں کے مثالب ہیں اور چوتھائی میں سنن وامثال اور چوتھائی
میں فرائفن واحکام ہیں۔

حواله نمبر ک: حیات القلوب مطبوعه نولکه و رنگهنوجلد سوم صخه ۴۳ پر ملا با قرمجلسی لکه نتا ہے دراحادیث وارد شدہ کہ ثلث قر آن اور فضائل ایشان (اہل بیت)است ثلثے در مثالب دشمنال ایشان ودر بعضے از روایات ربع وارد شدہ بلفظه

حواله نمبر ۸: - اصول كافى كتاب المحجه باب نادر صفحه الاسم بابر على بن الى طالب مروى بكر يسيس في المام محمد باقرعليه السلام سے يو چها كه حضرت على بن الى طالب كوامير المونين كيول كتب بين؟ امام نے فرمايا كه الله تعالى نے حضرت على كوامير المونين كہا باورا بنى كتاب ميں يول نازل كيا بـ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِينَ ادُمُرِمِنَ ظُهُوْرِهِ مُدُرِيَّكُمْ أُو أَتَنْفُكُ هُمْ عَلَى اَنْفُيهِ مُ السُّكُ

بِرَيِّكُمْ وان محمدرسولي وان عليا امير المومنين عليه السلام

(سوره اعراف)

اب موجوده قرآن ميل وان محمد رسولي وان عليا امير المومنين عليه السلام نهيل بي بي المومنين عليه

حواله نمبر 9: \_اصول كافى صفح ٢٦٢ يرامام جعفرصا دق عليه السلام عمروى ب كرآيت يون نازل مولى: وكمن يُطِع الله وريسُوله ولاية على والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(احزاب)

ابِقْرِ آن مِين في و لاية على والائمة من بعدةٌ بين ہے۔

حوال نمبر ۱۰: اصول کافی صفح ۲۲۲ پر عبدالله بن سان روایت کرتے ہیں که حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا که الله کاتم حضرت گد صلی الله علیه وسلم پر آیت قرآن یوں نازل کی گئے۔ وکلقائ عَهدُ کا آلی ادم مین قبل کے لمات فی محمد وعلی و فاطمه و الحسن و الائمة بن ذریتهم فکی من قرآن میں کمات فی محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسن و الحسن و الائمة من ذریتهم نہیں ہیں۔

حوال نمبراا: اصول کافی صفح ۲۹۳ پر ہے کہ حضرت جابرامام کھ باقرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام نے فر مایا کہ حضرت جریل علیہ السلام بیآیت لے کر حضرت جریل علیہ السلام بیآیت لے کر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرنازل ہوئے بشکما اشترکا اپترائف کم آئ یکفارُوا بیکا اُنڈل الله فی علی بغیا ۔ ابقرآن میں "فی علی نہیں ہے۔

حواله نمبر 11: \_اصول كافى صفح ٢٦٦ پر ب كدام محمد با قرعليه السلام في رمايا كه حضرت جريل عليه السلام بيآيت لے كر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پرنازل موسى إن كُنْ تُوْدُونُ وَيْنُونُ وَشُلِهُ اب موسى إن كُنْ تُونُ وَيْنُونُ وَشُلِهُ اب وايت معلوم مواكدا كاز صرف ان آيتوں قرآن ميں في على نهيں براس دوايت معلوم مواكدا كاز صرف ان آيتوں

میں تماجو حفزت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہو کی تھیں۔

اب فی علی نورامبیناقرآن مین نہیں ہے۔

حواله نمبر ۱۳ اند اصول کافی صفحه ۲۲۷ پر برام جعفر صادق نے بیآیت پرهی سکال سکآب کی نیون کا توجه الله کی نیون کا توجه الله کی نیون کا توجه الله کافید الله کافید کی سکال سکاب کالله کافید کالله کالله کالله علیه و سلم برنازل و نے زاب بولایة علی نیس ہے۔

حواله نمبرها: \_ اصول كافي صفحه ٢٦٧ يرب كهام محد با قرعليه السلام في فرمايا كد حفرت جريل عليه السلام بيرة يت اسطرح لي كرنازل موسي \_

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفُنُوْا وَظُلَمُوْا آل محمد حقهم لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِر لَهُمْ وَلا لِيهُ لِيهُ فِي كُنُ اللهُ لِيعُفِر لَهُمْ وَلا لِيهُ لِيهُ فِي كُنُ اللهِ لِيهُ فِي كُنُ اللهِ لِيهُ فِي كُنُ اللهِ لِيهُ فِي كُنُ اللهِ اللهُ فَاللهُ عَلَى اللهِ للهِ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

حوالى تمبر ١٦: اصول كافي صفح ٢٦٢ پرابو همزه سے مردى بكرام محمر با قرعليه

السلام نے فرمایا کر حفرت جریل علیه السلام بیآیت ال طرح حفرت محمد حقهم الله علیه وسلم پر لے کرنازل ہوئے۔ فبکد ک الکّزِیْنَ ظَلَمُوْلُ آل محمد حقهم قَوْلُا غَیْرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْلُ آل محمد حقهم قَوْلُا غَیْرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْلًا آل محمد حقهم وجنز المِن المتکارِ بِهَا کَانُوْلِیَفُسُفُوْنَ اللّهِ الْبَرْآن میں ظلموا کے بعددونوں جگہ وجنز المِن التکہارِ بها کانوایفسُفُونَ الله الله الله الله علم مقامین ہے۔

حواله نمبر كا: \_ اصول كافسى صفحه ٢٦٨ پر حفرت جابر سے مروى بے كه أمام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا كه بيآيت اس طرح نازل ہوئى -

وَلَوْ آَنَهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ فِي على لَكَانَ خَيْرًا لَهُنْمُ ابِتَرْ آن يَس فِي على نَهِين نہيں ہے۔

حوال نمبر ۱۸: ۔ اصبول کافی صفحه ۲۲۸ پر حمزہ نے روایت کی اس ہے جس نے اسے خبر دی۔ کہا سخبر دیے والے نے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی ۔ قُلِ اعْمَانُوا فَسُکَبُری اللّٰهُ عَمَالُکُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمُونَ \* امام صاحب نے فرمایا یوں نہیں بلکہ اس طرح ہے والسمامونون اور مامونون ہم بہیں۔

ولال فمبر 19: \_ اصول كافى صفى ٢٦٨ پر ابو تمزه روايت كرتے بين كه ام محمد باقر غ فرما يا كر حضرت جريل عليه السلام بيآيت اس طرح لے كرنازل موئ : \_ فاً إِنَّى ٱكْثَرُ النَّاسِ بسولاية على الكَّكُفُورُ اللهِ اور جريل بيآيت اس طرح لے كرنازل موئ \_ وَلاية على فَكَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ نازل موئ \_ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ دَيَةً كُمُّةً في ولاية على فَكَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَكَاءَ قَلْكُلُفُرُ أِنَّا اَعْتُكُنْ كَالِلْظُلِمِيْنَ بِال محمد تَازُّا رابِقر آن يُن بولاية على في ولاية على ، بآل محمد نبين ہے۔

حوالہ نمبر ۲۰: معلی نے اس حدیث کور فع کیا (صاحب زمان تک بوساطت سفراءیا کی دوسر سے امام تک بتوسط راویان) اللہ عسز و جسل کے قول میں فیائی اُلاّء دَیَا کُمانا گلاّین ابالنبی ام بالوصی - بیآیت سورة الرحمٰن میں نازل ہوئی اب قرآن میں اباالنبی ام بالوصی شہیں۔

(اصول کافی صفی ۱۳۲)

حوالہ نمبر ۲۱: ۔ اصول کافی صفحہ ۲۱۱ میں ہے جگم بن عتبیہ ایک روز امام علی بن انحسین کی خدمت میں حاضر ہوئے امام نے فر مایا جگم اکیا تھے وہ آیت معلوم ہے جس کی روسے حضرت علی ابن الی طالب اپنے قاتل کو پہچانے تھے اور ان امور بزرگ سے واقف تھے جن کولوگوں کے آگے بیان فرماتے تھے تھم نے عض کی نہیں۔ پھر حکم کے دریا فت کرنے پر امام نے فرمایا وہ اللہ تعالی کا بی قول ہے:۔

وماً آئس آنامِ فَ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولُ وَ لَا حَصِدَ اور على محدث اور على محدث تقے۔
ابقر آن میں ولامحدث نہیں ہے محدث کے معنی ہیں وہ جس سے فرشتے کلام کریں۔
حوالہ نمبر ۲۲:۔ اصول کے افسی صفح ۲۸ پر ابواصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیمہ السلام نے فرمایا کہ تقیاللہ کے دین سے میں نے عرض کی کیاللہ کے دین سے ہے (کلام مجید میں کے دین سے ہے (کلام مجید میں کے دین سے ہے (کلام مجید میں ہے)

ولقد قال يوسف أيَّتُهُا الْعِيْزُ إِلَّكُمْ لِسَارِقُونَ تَحْقِيقَ بِرِسف عليه السلام ني كهاا \_

فالدوالوتم چورہو۔اللہ کی قسم انہوں نے کچھ چرایانہ تھا۔ انتھیٰ۔
• وجودہ قرآن میں اَیَدُهُا الْعِیْرُ اِلْکُهُوْلَا اُوْنُونَ کا قائل کی منادی کوقر اردیا گیا ہے نہ کہ

ایسٹ کوجیہا کہ اس روایت میں ہے۔اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقیہ اور
اجوٹ ایک ہی چیز ہے کیونکہ امام معصوم نے بتادیا کہ جس نے پچھ جرایانہ تھا اس کو چور
البہنا تقیہ ہے۔

حواله نمبر ۲۳: کتاب الروضه للکلینی صفحه ۲۵ پر ہے۔ ابواصیر سے روایت ہے کہ یس نے امام جعفر صادق علیه السلام سے کہا کہ اللہ عسز وجل کا بیقول ہے کہ هذا کیت بُنا یَنْ طِفُ عَلَیْکُمْ یَا لَمُنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

هٰ ذَا كِتْ بُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ مِالْمُقِيَّ الوبسير كابيان ہے كہ ميں نے عرض كيا۔ ميں آپ پر قربان جاؤں تواس آيت كواس طرح نہيں پڑھتے۔اس پرامام نے فرمايا الله كي تشماس طرح حضرت جريل عليه السلام اس كولے كر حضرت محمد صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ مگريہ كتاب الله عزوجل كان مقامات سے جن ميں تحريف كردى گئى ہے۔

حواله نمبر ۲۲۴: ماشير ترجمه شيعه مين يول ب: كافى اورتفير فتى مين بي كه جناب امام جعفر صادق ساس آيت كامطلب دريافت كيا گيا تفاتو حضرت عليه السلام في مايا كه نوشته نه تو مجمى بولا به اور نه بولے گا- بال جناب رسول خدا نوشته كود كي كرنطق فرمائيس سے جبيرا كه خدا تعالى في فرمايا: هذا كي شائين شكو عكينكُ في الحيق مسى في فرمائيس سے جبيرا كه خدا تعالى في فرمايا: هذا كي شائين شياف عكينكُ في الحيق مسى في

عرض کی کہ ہم تو اس طرح قر اُت نہیں کرتے فرمایا کہ جریل امین نے تو تھم خدا سے جن جناب رسول خدا پرای طرح نازل کیا تھا گریہ کتاب خدا کے ان مقامات سے ہے جن میں تحریف کردی گئی ہے۔

حواله نمبر ۲۵: \_ كتاب الروضه للكليني صفح الا پر ب كدوه (صحابه كرام) كاب خدا پرامين بنائ كئ تقيل انهول في ال كوتر يف كرديا وراس بدل والا انتهى حواله نمبر ۲۷: \_ بيضائو الدرجات مطبوعه ايران ۱۲۸۵ ه جز شامن باب سابع . عشو سي ب كرامام محمد با قرف فرمايا: اما كتاب الله فحوفوا \_ يعنى كاب خدا كو انهول في (صحابه) في تحريف كرديا \_

حواله نمبر ٢٤: يَقْير صافى صني ١٣،١٣ ي ب كُنْ تُعْرُخُ يْرُ أُمَّاةً أُخْرِجُتْ لِلنَّاسِ يون نازل مونى عَنْ كُنْتُمْ خُنْدُ أُمَّتُهِ ..... الاية اور وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وراصل يول نازل مولى همى و اجعل من المتقين اماماً اوراً يت لَهُ مُعَقِّبْتُ مِّنْ بَيْنِ يك يُلُووَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفُظُونَهُ مِنْ أَصْرِ اللَّهِ أَسَ طرح نازل بَولَ حَى له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بامر اللهاسطرح كي اورمثاليس بهت ہیں اورجن آیتوں سے کھ حذف کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ لکون الله کیشف بها آئزل اِلْيَكَ فِي على ٱنْزَلَة بِعِلْمِهُ وَالْمَلْيِكَةُ يَثْهُ مُذُونَ (سوره نساء) يَايَّهُا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أَنْزِلَ اِليَّكَ مِنْ رَبِكَ في على وَانْ لَمُرْتَفَعَلْ فَهَا بِكَفْتَ رِسْلَتُهُ (سوره مانده) إِنَّ الَّذِينَ كُفَّا أَوْ طَلَمُوا آل محمد حقهم كَمْ يَكُنِ اللهُ لِيغْفِرُ لَهُمْ (سوره نساء) وسيعْلُمُ الذين ظُلَوْ آل محمد حقهم أَي مُنْقَلَدٍ يَنْقَلِبُون السورة شعراء) تسرى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت\_اسطرح كي اور مثاليس بهت بير-

حوالہ نمبر ۲۸: \_ترجمہ شیعہ صفح ۹۲ کے حاشیہ پر ہے: تفییر عیاشی میں جناب ام محکد باقر علیهٔ السلام سے اس آیت کے مبسوط معنی لکھنے کے بعد ان حضرت کا بی قول درج ہے کہ تنزیل خدااس طرح تھی و اِذْ اَخَنَ الله یُ مِیْنَافَ امسم النّبِ بین گر بعد میں لفظ امم گرادیا گیا۔ انتھی می

حوال نمبر ۲۹: رقر مرشیع می خود ۳۲۵ کے حاشہ پرزیر آیت افکن کان علی بیت قون کو کہ تعدید کو اللہ بین اور جمال آیت بول نازل ہوئی تی افکن کان علی بیت ہو تون کر ہوئی تھی افکن کان علی بیت ہو تون کر تا ہوں مناهد منه اماما ورحمة ومن قبله کتاب موسی اور جناب امام کم باقر علیه السلام می منقول ہے کہ اصل آیت بول نازل ہوئی افکن کان علی بینة من ربه (یعنی رسول اللہ سات کی ویتلوه شاهد الماما ورحمة ومن قبله کتاب موسی اور آنک یومنون به لوگول نے معمل کرتے وقت آگے سی کھے کردیا۔

حواله نمبروسا: \_ يېم مضمون تفسير صافي ميں بھي موجود ہے۔

حواله نمبرا ۱۳۰۰ ـ ترجمه شیعه صفح ۲۵۱ کے حاشیه پر بن امسونا متو فیها (بن اسرائیل)
تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ پیلفظ اصل میں ہے امسون سا
رہمیم مشدد، جس کے معنی ہیں ہم نے زیادہ کردیاا مَوْ نَانْہیں جیسا کہ اس زمانہ کے
لوگ بڑھتے ہیں تفیر صافی میں بھی بیروایت موجود ہے۔

حواله نمبر ۳۲ : - ترجمه شیعه صفحه ۳۲ پر به: "جن لوگوں نے قرآن ناطق کو چیوز دیا ہاں کا قرآن ضامت کے الفاظ کواس طرح زیروز برکرنا کچھ بعید نہ جھئے۔
حوالہ نمبر ۳۳ : - ترجمہ شیعه صفحه ۵۵ پر ب تغییر فتی میں جناب امام محمد باقر علید، السلام سے منقول ب کہ جریل امین نے جناب رسول خدا کو بیآ بت اس طرح پہنچائی تھی: وقال السطلمون لآل محمد حقهم ان تتبعون الارجلا مسحور الله ملاهد.

ابقرآن کریم میں لآل محمد حقهم نہیں ہے۔ یدروایت تغیر صافی میں بھی پائی جاتی ہے۔

حوال نمبر ٣٣٠: تغير صافى مين والمُلكَنّ بِينَ أولِى النَّعْبَاءِ (سوره مزمل) كتت عن الكافى عن الكاظم والكذبين بوصيك قال ان هذاتنزيل قال نعم ليخ كافى مين المام موى كاظم سي يول منقول بوالمكذبين بوصيك (لعني العمل عني كافي مين المام موى كاظم سي يول منقول بوالمكذبين بوصيك (لعني العمل في المائي المائي كراً يت الى طرح نازل بمولى توامام في فرمايا بال - (انتهى)

حوال فمبر ۱۳۵ : ابن شهر آشوب ما زندرانی (المتوفی ۵۸۸ هـ) نے کتاب المثالب میں ذکر کیا ہے کہ سورہ ولایت تمام قرآن سے نکال دُی گئی اس طرح سورة الاحزاب کا کثر حصہ نکال دیا گیا کیونکہ دہ سورة الانعام کی مثل جمعنی تھی پس اس میس سے اہل بیت کے فضائل نکال دیئے گئے ای طرح لا تھے ذئن اِن الله معنیٰ سے پہلے ویلک مذف کردیا گیا ہے اور دی قِنْوْهُ کھُر اِنْھُ کُھُ مَنْ نُوْلُونَ ﷺ کے بعد عن و لایة علے اور

﴿ لَهُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ كَ بعد بلى ابن الى طالب اور وسَيَّفُكُو اللَّهُ إِنَّ ظَلَمُوْ اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

والدنمبر ۱۳ انفیر صافی اور تفییر عیاشی میں امام جعفر صادق سے مفقول ہے کہ لفظ آل محداس آیت اِنَّ اللهُ اصطلقی میں موجود تھا لوگوں نے مٹادیا اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصل آیت بول تھی آل اب اھیم و آل محد علی العالمین لوگوں نے لفظ مُکر کی جگہ عمران بنادیا۔

حواله نمبر ۲۳ :\_ایبای حیات القلوب جلد سوم شخص ۲۳ پرمرقوم ہے\_

حواله نمبر ۱۳۸: تفییر صاوی صفحه ۱۱ پر بے تفییر عیاشی میں ہے کہ امام محمد باقر نے فر مایا اگرقر آن میں زیادتی اور کی نہوتی تو ہاراحق کی عقل مند پر پوشیدہ نہ رہتااوراگرامام قائم عليه السلام ظاہر موكر بولين تو قرآن آپ كى تقد يق كرے اورتفير مذكور ميں ہے کہ امام جعفرصادق نے فرمایا اگر قرآن پڑھاجائے جیسا کہ نازل ہوا تو یقینا تو ہم کو اس میں نام بنام پائے گا۔ انتھی ۔ حالانکہ موجودہ قرآن میں کوئی نام نہیں۔ حواله نمبر ٣٩: تفيير صاوي صفي ١٣ يولام محن كاشي لكھتے ہيں: ان تمام حديثوں سے اوران کےعلاوہ اورجس قدرروایتیں اٹل بیت علیهم السلام سےمروی ہیں ان سے یہ بایاجاتا ہے کہ جوقر آن جارے درمیان میں ہے وہ پورا جیسا کہ حضرت محمد مالے يرنازل موا تفائيس بلكاس ميس يكه خلاف ماانول الله باور يكفي تغير وتح يف كيا مواب اوراس ميس سے بهت چيزين فكالى والى كئيس مثلاً على عليه السلام کانام بہت مقامات ہے اورلفظ آل محرکئی بار اور منافقوں کے نام ان کی جگہوں ہے

اوران کے علاوہ اور چیزیں نکال دی گئیں اور نیز اس قرآن کی ترتیب بھی خدااوررسول کے نزد یک پندیدہ نہیں ہاں کے قائل ہیں علی بن ابواھیم انتھی ا

حوالہ نمبر میں تغیر صادی صفح ہم اپر ہے: رہا ہمارے مشائ و حملهم الله کا عقاداس بارے میں سو تقة الاسلام محمد بن ایعقوب کلینی طاب شراہ کی نسبت ظاہر ہے کہ وہ قرآن میں تخریف ونقصان کے معتقد سے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کافی میں اس مضمون کی روایتین فقل کی ہیں اور ان پرکوئی اعتراض وار دنہیں ہوا اور شح ہذا اپنی کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جو حدیثین ہم اس کتاب میں نقل کریں گے ہمیں ان پر وثوق ہای طرح ان کے استاذ علی بن ابراہیم فتی بھی تم لیف کے معتقد سے کیونکہ ان کی تفیر الیم روایتوں سے پر ہے اور ان کو اس عقیدہ میں غلو ہای طرح شخ احمد بن کی تفیر الیم روایتوں سے پر ہے اور ان کو اس عقیدہ میں غلو ہای طرح شخ احمد بن ابل طالب طبری قسد میں سے رہ بھی تم لیف کے معتقد سے کیونکہ وہ بھی کتیسا ابل طالب طبری قسد میں سے رہ بھی تم لیف کے معتقد سے کیونکہ وہ بھی کتیسا بابی طالب طبری قسد میں ان دونوں کے طریق پر چلے ہیں۔ انتہا ہیں۔

حوال نمبرا الله: فصل المخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب لعلامه حين بن محرفي النوري الطبري مطبوعه ايران ١٢٩٨ ه صفحه الله سير محدث جرائري في كتاب انوار مين فرمايا به جس كمعني يه بين كه اصحاب اماميه في اس بات پراتفاق كيا ب كه ده روايتين صحح بلكه متفيض بلكه متواتر بين جوصراحة تحريف قرآن يرد لالت كرري بين انتهى -

﴿ وَالرَّبْرِ٢٣ : فِصل السخطاب كَ صَغْدِ٢٢٧ پر بِ روايات تَحْريف قر آن يقيناً بهت بين حتى كرسيونعت الله جزائري في اپني بعض تصنيفات مين لكها ب جيسا كران

نے قال کیا گیا ہے کہ جوروایتی تر یف قرآن پردلالت کرتی ہیں وہ دوہزار سے زیادہ بیں اورایک جماعت نے ان روایتوں کے متفیض ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ جیسا کہ شخ فید اور محقق داماد اور علامہ مجلسی وغیر ہم بلکہ شخ نے بھی تبیان میں ان زوایات کے مبت ہونے کی تصریح کی ہے بلکہ ایک جماعت نے ان کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس جماعت کا ذکر آئے گا۔

حواله نمبر ۲۳ فصل المخطاب كاى صفح برب: جاننا جائي كريف قرآن كى) روايتي كتب معتره سے منقول ہيں جن پر ہمارے اصحاب كا اعتاد ب احكام شرعيه اورآ ثار نبويہ كے ثابت كرنے ميں۔

حوالہ نمبر ۱۳۴۷: ۔ پھر صاحب فیصل المنحطاب نے آخر کتاب میں اپ اس وعدہ کو پورا کیا ہے اوران محد شین کے نام کھے ہیں جنہوں نے روایات تح بیف قرآن کو محواتر کہا ہے ان ناموں میں علامہ مجلس کا نام بھی ہے اوران کی عبارت کا ایک جملہ قابل دید ہے وہ لکھتے ہیں:''میر نزدیک تح بیف قرآن کی روایتیں متواتر ہیں اوران سب روایتوں کو ترک کردیے سے ہمارے تمام فن حدیث کا اعتبار جا تارے گا بلکہ میراعلم یہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں مسئلہ امامت کی روایتوں سے کم نہیں لہذا ارائر تحریف قرآن کی روایت سے شابت ابرائر ترکیف قرآن کی روایت سے شابت مسئلہ امامت کی روایت سے شابت شابت کے دبوسے گا۔ (حالانکہ اس کا مدار روایات ہی پر ہے)

حواله نمبره ۲۵: فصل المحطاب صفحه ۲۳ پر بن دوسراتول بید کرتر آن میں تغیر فران میں تغیر و المحصال المحطاب صفحه ۲۳ و القصال نہیں اور جس قدر نبی علید السلام پراتر اوہ سب یمی ہے جولوگوں کے ہاتھ

میں بیسن السد فتین موجود ہے۔ اس طرف کئے ہیں صدوق اپنے عقائد میں اور سید مرتضی اور شخ الطا کف بہیاں میں متقل میں متقل میں متعدم ہوتا رہے ہوتا کہ میں متعدم ہوتا رہے ہوتا کہ میں متعدم ہوتا رہے ہوتا کہ میں متعدم المرت کے طبقہ تک سوان چارشخصوں کے کی کا خلاف صراحة اس بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ انتہیں۔ معلوم ہوا چارشخصوں کے سواکوئی شیعہ عالم تحریف قرآن کا منگر نہیں۔

حواله نمبر ٢٨: يْج يف قرآن كامئله چونكه شيعه مذهب مين متفقه اجماعي مئله تفاجب جار مجتدوں نے اجماع کے خلاف لکھا تو شیعہ مذہب کی دیوار متزلزل ہوگئ لہذا دو ٹالٹ کے مجتمدین شیعہ مسئلہ تحریف پر پھرغور کرنے لگے اس عالم جرت میں مجہدین شیعہ کرتے تو کیا کرتے اور کہتے تو کس ہے۔ آخر طوعاً وکرھا انہوں نے منكرين تحريف كے اقوال كى تاويل يا تر ديدكى راواختيار كى چنانچەعلامۇن كاخى نے علم الہدیٰ نے دلائل کوفقل کر کے تغییر صاوی صفحہ ۱۲ پر یوں لکھا ہے:''میں کہتا ہوں کہ کہنے والا کہ سکتا ہے کہ جیسے مونین کی طرف سے قرآن کی نقل وحفاظت کے اسباب زیادہ تھے دیے ان منافقین کی طرف ہے اس کے تبدیل کرنے کے اسباب بھی زیادہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی وصیت کو تبدیل کردیا اور خلافت کو بدل ڈ الا کیونکہ قرآن میں ان کی رائے اور خواہش کے مخالف با تیں تھیں اور تغیراس میں اگر ہوا تو شہروں میں شائع ہوئے اور حالت موجودہ برقر اریذ بر ہونے سے پہلے ہوا اور ضبط شدیداس کے بعد ہوا۔ لہذا قرآن کے ضبط اور اس کے متغیر ہونے میں چھومنا فات نہیں بلکہ کہنے والابيكه سكتاب كقرآن في نفسه متغيرتين تغيرتو صرف ان كاس كولكه اورتلفظ كرنے مين ہوا ليونكمانہوں نے تحريف اصل سے نقل كرنے كے وقت كى اور اصل

۔ حالت خوداس کے اہل لیعنی اس کے جانے والوں کے پاس رہا۔ پس قر آن جوقر آن جانے والوں کے پاس ہے (لیعنی امام مہدی کے پاس غار میں ہے) محرف نہیں اور مُرف تو وہ ہے جومنافقوں نے اپنے تابعین کودکھایا۔ رہا قرآن کا عہد نبی میں مجموع مونا جیسا کہا ہے نویہ ثابت نہیں اور مجموع ہوتا کیے؟

حالانکہ بیرتو نکڑے نکڑے اتر اکرتاتھا آنخضرت کی عمر شریف کے پورا ہونے کے سوا تمام نہ ہوسکتا تھا باتی رہا اس کا درس دینا اور اسے ختم کرنا سووہ اسی قدر کی تدریس کرتے اور ختم کرتے جوان کے پاس تھانہ کہتمام کی۔ افتھیٰ۔

حوالہ نمبر کے بعد صاحب تغیر صافی نے صفح ۱۵ اپریوں گلھا: " میں کہتا ہوں کہ قرآن کے برز مانے میں موجود ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہ جمیع قرآن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے برز مانے میں موجود ہواور اس کے اہل کے پاس موجود ہو ( یعنی نماز میں ہو ) اور بقدر حاجت ہمارے پاس ہوا گرچہ م باقی پرقادر نہ ہوں۔ جیسا کہ امام کا حال ہے کیونکہ ہر وقتل اس امر میں برابر ہیں۔ شاید شخ کے کلام سے بہی مراد ہے۔ رہا شخ کا قول اور وہ واقف ہو کیونکہ امام کی غیبت کے زمانے میں وہ اس کا قائم مقام ہے اس لیے کہ ان واقف ہو کیونکہ امام کی غیبت کے زمانے میں وہ اس کا قائم مقام ہے اس لیے کہ ان حضرات علیہ م السیلام کا قول ہے کہتم میں جو ہماری حدیث روایت کرے اور ہمارے ادار ہمارے ادکام بتائے اس کوا ہے درمیان حاکم بنائے۔ ان کوارے خدرمیان حاکم بنائے۔ ان کوارے خدرمیان حاکم بنائے۔ ان کوارے خدرمیان حاکم بنائے۔ انتہمی ا

حوالہ نمبر ۴۸۸: سیدنعت اللہ حسینی جزائری جوصاحب تفییرصانی کے شاگرد ہیں کتاب

الانوار میں لکھتے ہیں: (نوٹ یہ کتاب ۱۹۹۱ھ میں کھی گئ) ''دستامیم کر لینا کہ یہ قر اُتیں وحی الانوار میں لکھتے ہیں اور سب کو حضرت جریل لائے ہیں ان حدیثوں کے رو کرنے کاموجب ہے جو مستفیض بلکہ متواتر ہیں اور صراحة دلالت کرتی ہیں کہ قر آن میں بہ لحاظ کلام وصفحون واعراب تریف واقع ہوئی ہے۔ مع ہذا ہمارے اصحاب ان حدیثوں کی صحت وتصدیق بین برشفی ہیں۔ انتہاں۔

حوالہ نمبر ۲۹۹: ۔ ای کتاب الانوار میں چند مطور بعد لکھا ہے: '' قرآن غیر مُرِّ ف کیسے ہوسکتا ہے حالانکہ اس مشاہیر نے اپنی تالیفات میں بہت روایتی نقل کی ہیں جوقر آن میں ان امور کے وقوع پر مشتل ہیں اور سے کہ فلاں آیت اس طرح نازل ہوئی پھر تبدیل کرکے یوں بنادی گئی۔ انتھیٰ۔

حوالہ نمبرہ ۵۔ ای کتاب الانوار میں چندسطر بعد لکھا ہے: قرآن کو جیسا کہ نازل کیا گیا ہے کی نے جمع نہیں کیا مگرامیر المونین نے نبی انتیک کو وصیت ہے پس نبی انتیک کی وفات شریف کے بعد حضرت امیر چھ مہینے قرآن کے جمع کرنے میں مشغول رہ جب اے جمع کر چکے جیسا کہ نازل کیا گیا تھا توا سے رسول اللہ انتیک کے خلیفہ بننے والوں کے پاس لاے اوران سے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے جیسا کہ نازل کی گئی ہے۔ ممر من خطاب نے آپ سے کہا کہ جمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور نہ تیری قرات کی ضرورت ہیں اور نہ تیری قرات کی ضرورت ہے ہمارے پاس قرآن ہے جسے عثمان نے جمع کیا ہے اور نکھا ہے۔ حضرت مرورت ہے ہمارے پاس قرآن ہے جسے عثمان نے جمع کیا ہے اور نکھا ہے۔ حضرت امیر نے کہا کہ آج کے بعد تم اسے ہم گزنہ دو کیھو گے اور نہ کوئی اسے دیکھے گا یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی ظاہر ہوگا اور اس قرآن علی میں بہت کے ھزیا دہ ہے اور وہ تحریف سے کہ میرا بیٹا مہدی ظاہر ہوگا اور اس قرآن علی میں بہت کے ھزیا دہ ہے اور وہ تحریف سے ماک ہے۔ انتھی ہے۔

حواله نمبرا۵: \_ای کتاب الانوار میں ہے: جوآ بیتیں حضرت جبریل حضور کے دولت خانے کے اندرلاتے ان کو بجز حضرت امیر المومنین کوئی نہ لکتا کیونکہ حضرت امیر بوجہ محرومیت دولت خانه میں آمد ورفت رکھتے تھے۔اس لیے ایمی آئیتیں وہی لکھا کرتے تھے اور بیقر آن جواب لوگوں کے ہاتھوں میں ہے حضرت عثمان کا خط ہے انہوں نے اس کانام امام رکھااوراس کے سوااور قرآنوں کوجلادیااور پھیادیااوراس کواپنی خلافت کے زمانہ میں اطراف وامصار میں بھیج دیا۔اس سب ہے تو دیکھا ہے کہ خط عثان کے قواعد مخالف ہیں قواعد عرب کے۔مثلاً واؤمفر د کے بعد الف کالکھنا اور واؤجمع کے بعدنه کھنا وغیرہ اوراس کانام انہول نے رسم الخط قرآنی رکھا ہے اوران کومعلوم نہیں کہ اس کا سبب رہے کہ حضرت عثان کوعربیت وخط کے تواعد سے واقفیت نہ تھی۔عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت علی کو کہلا بھیجا کہ قر آن اصل جو آپ نے جع کیا ہے میرے پاس بھیج دو حضرت علی کومعلوم تھا کہ حضرت عمر اس واسطے میرا قرآن طلب كرتے ہيں كەحفرت ابن معود كقرآن كى طرح اس كوجلادي يااين یاس چھیالیں تا کہاوگ کہیں کہ قرآن تو وہی ہے جے حضرت عثان نے لکھا اور دوسرا اورکوئی قرآن نہیں اس لیے آپ نے اپنا قرآن عمر کے پاس نہ بھیجااور قرآن اب مح دیگرکتب اور ومواریث انبیاء کے مولانا مہدی کے پاس موجود ہے۔ جب حضرت امیر المونین تخت خلافت پر بیٹے تو اپ قرآن کوظاہر نہ کر سکے۔ (ڈرکے مارے) اور اسے چھیادیا۔ (جب پہلے امام نے چھیادیا تو آخری امام کب ظاہر کرے گاوہ بھی سنیوں کا قرآن پڑھے گاانشاءاللہ۔ نیرمنی) کیونکہ اس میں پہلے خلیفوں کی برائی درج تھی۔اس طرح حفزت على صلواة المضحي الصنع ندكر سكاور تورتول كامتعه جارى نه

کرسکے۔ (کیمے جاری کرتے جبکہ حضور الکے جبکہ نے ممنوع قرار دیا تھا۔ نیرضی) یہاں تک
کہ فر مایا کہ اگر ابن خطاب جمھے ہے پہلے نہ ہوتے تو متعہ کے جائز ہونے کے سبب
بخر جماعت قلیلہ کے کوئی زمانہ کر تاای طرح حضرت علی شریح کوعہدہ قضا ہے اور
معاویہ کوامارت سے برطرف کرنے پر قادر نہ ہوئے اور وہ قرآن جو عثان نے لکھا تھا
باقی رہا۔ یہاں تک کہ وہ قاریوں کے ہاتھ لگا ہی انہوں نے اس میں مداوراد عام اور
التقائے ساکنین کے ساتھ تقرف کیا اس لیے طبیعتیں اس سے متنظر ہوگئیں اور عقل نے
کم لگا دیا کہ وہ اس طرح نازل نہیں ہوا۔ انتھی ہے۔

حوالہ نمبر ۲۵: سید نعت اللہ کتاب الانوار میں دوسری جگہ لکھتے ہیں: '' حضرت علی کا ہروقت نبی مائے کی خدمت میں حاضر رہنا بہت ہے اسباب میں ہے ہا ایک سبب ہاں بات کا کہ حضرت علی نے جوقر آن لکھا تھا وہ ان قرآنوں ہے جووحی کی کا تبوں نے لکھے زیادہ تھا کیونکہ حضرت جریل اکثر نبی علیمہ السلام کے پاس خلوت میں آیا کرتے تھے اور علی کے سوااور کوئی ان میں آنخضرت مائے ہے ساتھ نہ ہوا کرتا تھا ای واسطے حضرت علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام جھے اپنے ساتھ پھراتے جیسا کہ آپ پھرتے۔ انتھی گےراتے جیسا کہ آپ پھرتے۔ انتھی ا

حواله نبر ۱۵۳ ـ ملا خلیل قزوین شیعی (متوفی ۱۰۸ه) صافی شرح اصول کافی مطبوع نولک و رقم طراز ہیں: ''اس سے مراد مطبوع نولک و رکتاب فضل القو آن جزوج شم صفحه ۵۵ پر قم طراز ہیں: ''اس سے مراد سی ہے کہ اس قر آن بین سے بہت کھ ساقط ہوگیا ہے اور مصاحف مشہورہ بین نہیں ہے کوئکہ سارا قر آن جومصاحف مشہورہ بین ہے اس کی آیتوں کی تعداد کوفہ کے قاریوں کے نزدیک چھ ہزار تین سوچھین (۱۳۵۲) ہے۔ صاحب مجمع البیان نے ہر

ورت کے شروع میں جواس کی آیتوں کی تعداد دی ہے ان سب کا مجموعہ بھی اتنا ہی ہے گر سورة هل اتنى (دہر) كاتغير مي طبرى نے كباہ ككل أيول كى تعداد ج بزار دوسوچھتیں ہے۔ خلاصہ بیر کہ اگر ہم دوسروں کے مذہب کا اختیار کریں تو کل تعداد اس سے پھھزیادہ یا کم ہوگی۔ ہرسورت ستر ہ ہزار کوئیس پہنچ سکتی۔ اگرامام علیہ السلام کی مرادیہ ہوتی کہ یہی جومصاحف مشہورہ میں ہے اس کی آیتوں کی تعداد حضرت جريل كي قرأت مين ستره بزار جاتوآب يول فرمات ان عدد الآيات التي جاء به جبريل النخ\_(ان آيتول كي تعداد جوجريل لاغ)اورخاصه وعامه كطريقه مين صحاح کی حدیثیں جوقر آن میں سے حصہ کثیر کے صنائع ہونے پر والت کرتی ہیں كثرت مين اس درجه كو بَيْنَ كَن بين كدان سب كالجينانا جرأت ب ادريه حكايت تو مشہور ہے کہ حضرت عثان نے الی ابن کعب اور عبداللہ بن مسعود کے مصحف کو جلاویا باہ جودان باتوں کے اور اختلاف قر اُت کے جواس باب کی حدیث نمبر ۱۲ میں مذکور ہوا پیدوئ کرقرآن اتنای ہے جومصاحف مشہورہ میں ہے اشکارے خالی نہیں۔ جو پچھے ابو بکر وعمر وعثان نے کیااس ہے واقف ہو جانے کے بعد قر آن کے محرف ہونے پر سے دلیل لانا کہ صحابہ کرام اوراہل اسلام نے ضبط قرآن کا بڑا اہتمام رکھا ہے نہایت ضعف ہے۔انتھیا۔

حوالہ نمبر ۵۳ ۔۔ سید دلدار علی مجتبد عاد الاسلام میں اختلاف قرائت کے متعلق کتاب شافی کی عبارت نقل کر کے ضربت حیدر بہ جلد دوم صفحہ ۵۸ میں یوں لکھتے ہیں: ''میں کہتا ہوں کہ یہاں سے متفاد ہوتا ہے کہ سید مرتضی جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تفسیر اور تحریف بالکل نہیں ہوئی ان کے اس قول کا آبل ہے کہ بقدرا کیک آیت یادویازیادہ کے تحریف بالکل نہیں ہوئی ان کے اس قول کا آبل ہے کہ بقدرا کیک آیت یادویازیادہ کے

تحریف نہیں ہوئی نہ یہ کہ بقدر مفردالفاظ کے بھی نہیں ہوئی درنہ ان کا کلام یہاں اس امر میں صرح ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں حسب اختلاف قر اُت قر اَن کے مختلف نسخے متھے۔

حواله نمبر۵۵: سیددلدارعلی کے بیٹے سید محد جمہداس بارے میں اپنے قدم بقدم چلے ہیں مگر دلیری میں ان سے بڑھ گئے ہیں چنانچے ضربت حیدریہ جلد دوم صفحہ ۸۱ پر لکھتے ہیں: ایس ہمارے استاذ مدخللہ کا کلام ان کے اپنے مسلک مثنار پربٹی ہے اور سیدمرتفنی کی تقلیدلاز منبیں۔ (جومدم تریف کے قائل ہیں) کیونکہ حق اتباع کازیادہ سز اوار ہے اور سیدعلم الہدیٰ معصوم نہ تھے (جوعدم تحریف کے قائل ہیں) کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ پس اگر ثابت ہوجائے کہ وہ قرآن میں مطلق عیب ونقصان نہ ہونے کے قائل ہیں تو ہم پران کا اتباع لازم نہیں اور اس میں کونی حرج نہیں۔ انتھی ٰ۔ حواله نمبر ۵۷: \_رساله شیعه نمبر ۲ جلد کیابت ماه فروری ۱۹۱۰ ع فیده ۱۲۱ پر ہے: \_ " کتاب الله کابہت ساحصہ ایساتھا جس سے یاروں کی قلعی کھلتی تھی اوران کے ہر مقاصد کی کامیابی میں روڑ ااٹکتا تھالہٰذا بجز اس صورت کے دوسرا راسنہ ہی نہ تھا کہ كتاب الله كواپيخ فيصله ميں لے كر حسب مطلب ترتيب ديں چنانچه ہر خليفه صاحب نے اپنے اپنے زمانہ میں جہاں اور کام کئے وہاں کتاب کی ترتیب میں بھی خوب کتر و بیونت سے کام لیا یہاں کی آیات وہاں اور وہاں کی یہاں تھونی کئیں۔ بلفظہ۔ حواله تمبر ۵۵: \_ عقائد الشيعه في فوائد الشرعيه مطبوعه ايران كے صفحه ۲۷ يرسيد علی اکبربن علی اصغرنے صاف لکھا کہ موجودہ قرآن میں منافقین نے تغیروتبدل کیا۔ واله نبر ۵۸: \_ بر العلوم صفحه ۳۳۸،۳۳۷ پر م که: حضرت عثمان نے کتاب الله میں مرقب کی۔ تریف کی۔ تریف کی۔

واله نمبر ۵۹: مستقصاء الافحام واستيفاء الانتقام جلداول صفحه البرب كهاكر شيعة قرآن مين تحريف اورنقصان كانام لائة مين توسى طعن تشنيع كرتة مين -(حالاتكه شيعه كامير بيخة محقيره بحكة قرآن مين تحريف اورنقصان واقع مواسم)

حوال فمبر ۲۰: رشق النبال على اصحاب الضلال مطبوعه مطبع مجمع البحوين صفح ٢٠ البحوين صفح ٢٠ المناه من المناه

ناظرين كرام: آپ في اليهى طرح اندازه لكاليا موكاكشيعة قرآن موجوده كو محرف جانتے ہیں ان کے مذہب کی روے اس کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں جس میں تحریف کا حمّال نہ ہو۔ جب شیعہ تحریف قرآن کی بحث میں سنیوں کے آ گے عاجز آ جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ نی بھی تو قرآن میں نتصان کے قائل ہیں اور وہ اس نقصان كيمتعلق اتمقان اور در منثور وغيره يروايات نقل كرتے ہيں اس كا منتقر جواب یہ ہے کہ تحریف بالنقصان سے شیعہ کی مرادیہ ہے کہ قر آن کریم جیسا کہ حضور عليه السلام ال دارفاني تشريف لي جان يعرصه اخيره كمطابق چور ك تھے اس میں آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے اپنی اغراض نفسانی اور طمع دنیوی کے لیے کی کر دی مگر حاشاو کلااہل سنت و جماعت ایسی کمی کے قائل نہیں۔ در منشور اور اتقان وغيره كي روايات احاد جومفيد يقين نبين ان مين وه آيات مراديب حضور عليه السلام كي حيات شريف ميس جمكم البي منسوخ التلاوة بوَّلي تعين اور

عرصدا خیرہ میں نقیس اہل سنت میں ہے کوئی عالم اس بات کا قائل نہیں کہ ان روایات ہے قرآن مجید میں اس طرح کی تحریف ٹابت ہوتی ہے جس کے شیعہ قائل ہیں اگرکوئی شیعتی عالم ہمازے رسالہ کے جواب میں قلم افغائے تو اے ہماری کتب معتبرہ سے امور ذیل ٹابت کرنے چاہئیں۔ جبیبا کہ ہم نے ان کی معتبر کتا بول سے ٹابت کردکھائے ہیں اور کریں گے۔ (انشاء الله)

ا۔ اہل سنت کاعقیدہ کی معتبر کتاب میں ایسالکھا ہو کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ قر آن پاک میں جیسا کہ عرصہ اخیرہ میں تھا حضور علیہ السسلام کے وصال شریف کے بعد اپنے اغراض فاسدہ کے لیے کمی کردی اور باوجودیہ کہ ان کی تعداد حد تو امر کو پینچی ہوئی تھی وہ اس کذب پڑشفق ہوگئے۔

دوم: ۔ بیر کہ وہ روایات نفصان جن پراس عقیدہ کا مدار ہے ہمارے علماء کے نز دیک متواتر ہوں۔

سوم:۔ یہ کہ وہ روایات ہمارے علماء کے مزد یک صراحۃ تح یف قر آن پر دلالت کرتی ہوں۔

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی رافضی ، سبائی ، شیعی ان امور غلافہ کو ہماری
کتب معتبرہ سے خابت نہیں کرسکتا ہے ہم پہلے بیان کرآئے جیں اور پھر اعادہ کرتے
ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے بلحاظ
تر تیب و مقداروں ہے جو حضور عسلیسہ السلام اس دنیا ہے تشریف لے جانے پر
ہمارے واسطے چھوڑ گئے تھے اگر اس میں کوئی کی بیشی کر دیتا تو بیتر یف ہوتی حضورا نور
مطار سے واسطے چھوڑ گئے تھے اگر اس میں کوئی کی بیشی کر دیتا تو بیتر یف ہوتی حضورا نور

اہل منسوخ ہو گئیں توائے تریف بالتقصان نہیں کہتے لہذا شیعہ کار کہنا کہ نی بھی قرآن ٹین نقصان کے قائل ہیں محض مغالطہ ہے۔

آئمہ شیعہ نے شیعہ کو بلاوجہ اپنے قر آن ہے تو محروم کیا ہی تھا مگر دیگر صحائف ہے بھی جوان بے چاروں کے آڑے وقت کام آتے ان کومحروم رکھا۔ ان میں ہے بعض کا ذکر اصادیث ذیل میں آیا ہے۔

## سر ہاتھ کمیا قرآن

حوالہ نمبر۲۳: یشرح معانی نولکٹوری کتاب العقل باب۲۱صفحہ ۱۲۸ پر ہے کہ کتاب جامعہ (جوستر ہاتھ کمبی ہے) امام مہدی کے پاس (غارمیں) ہے۔

جوالہ نمبر ۲۲٪۔ احتجاج طبری صفحہ ۲۲۳ پر ہے: اور امام زمان کے پاس رسول اللہ کا سلاح اور تلوار اور ذوالفقار ہوگی اور ان کے پاس ایک صحیفہ ہوگا جس میں روز قیامت

تک ان کے شیعہ کے نام ہوں گے اور ایک اور صحیفہ ہوگا جس میں روز قیامت تک ان کے دشمنوں کے نام ہوں گے اوران کے پاس کتاب جامعہ ہوگی جوا کیے صحیفہ ہے جس كاطول سرباته باته بالسين ووسب كهي بي آدم كوخرورت ب حواله نمبر ۲۵: \_ نعمت الله محدث جزائري شيعي كتاب الانوار مين لكهي بين: أكر نو اعتراض کرے کہ قرآن موجود میں باہ جوداس کے محرف ہونے کے قراُت کیمے جائز ہاتو میں جواب دیا ہوں کہ اخبار آئمہ میں وارد ہے کہ انہوں نے اسے شیعوں کونماز وغیرہ میں ای قرآن کے پڑھنے اور ای کے احکام پڑھل کرنے کا حکم دیاہے یہاں تک کہ امام زمان ظاہر ہوں۔ اس وقت بیر قر آن لوگوں کے ہاتھوں ہے آ سان پر چلا جائے گااوروہ قر آن نکل آئے گا جے امیرالمونین نے جمع کیا تھا پس وہ پڑھا جائے گاورای کے اعمال یکمل کیا جائے گا کلینی نے بالا سادروایت کی ہے کہ سالم بن سلمہ نے کہا کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے قرآن کے کئی حروف اس طرح پڑھے کہلوگ ویسانہیں پڑھتے حالانکہ بین من رہاتھا ہیں امام نے فرمایا ہیں امام قائم عليه السلام ظاہر ہوں جب وہ ظاہر ہوں گئو قرآن كو تھيك طور يريز هيس كے اوراس قرآن وظاہر کریں گے جے حضرت علی نے الحاتحا۔ انتھی ا ہم نے ۱۵ معتر حوالہ جات سے بیہ بات یا پیٹھوت کو پہنچادی ہے کہ شیعہ قر آن موجود

ہم نے ۱۵ معتر حوالہ جات سے بیات پاید جوت کو پنجیادی ہے کہ شیعہ قرآن موجود مابین الدفتین کوکائل وسالم منزل من الله محفوظ عن التحریف نہیں مانے اور نداس پرایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی علیه السلام نے تفقی اکبرقرآن کریم پرممل کرنے سے محروم رکھا خلیفہ تالث حضرت امیر عثمان دضی اللّه عنه کا ایم بھی احمان عظیم ہے کہ قرآن کریم کی صورت اور کھنے میں آئی برخلاف اس کے شیعہ کارین او

نیہ ہی میں تھا۔اب تعل اصغر تعین اہل بیت کا ذ<sup>کر</sup> ہے۔ ثقل اصغر کی بحث

### القيده المل سنت

اہل سنت تمام اہل ہیت کی تو قیر و تعظیم کو واجب ہی جھتے ہیں۔ ان کی کتب احادیث بیں اہل ہیت کے مناقب و فضائل کے علیحدہ باب باند ہے گئے ہیں اور وہ اہل ہیت کی تشریح کیوں کرتے ہیں۔ بیت تین ہیں۔ بیت نسب نہیں ہیں۔ بیت سکونت اور وہیت والا دت اپس بنو ہاشم اوالا دعبد المطلب نسب کی جہت سے اہل ہیت پینیم ریسے ہیں اور حضور کی از وائ مطہر ات اہل بیت سکونت ہیں اور حضرت کی اوالا دشر لیف اہل بیت ہونے والا دت ہیں گرشیعہ بارہ اماموں اور دوا کی عورتوں کے سواباتی کے اہل بیت ہونے سے انکار کرتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں۔ اب ہم ناظرین کرام کو یہ دکھانا چاہے ہیں کہ شیعہ حضرات اہل بیت کے کس قدر محت ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کن لفظول میں کہ شیعہ حضرات اہل بیت کے کس قدر محت ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کن لفظول عیں کے خدا تعالی ایس زبانی محبت سے بچاہے۔

## عقيده ابل تشيع

حوالہ نمبران ارشاد العوام جلد سوم مطبوع ایران صفح الایرے کہ تمام شریعیں جو انہوں (آئمہ) نے بیان کیں تقیہ کے ساتھ گلو طفیس اور فقہائے اہل بیت سلام الله علیهم کے نزد یک بیرات بدیمی ہے کہ ان کا تقیہ اعلی درجہ کا تھا یہاں تک کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وو تقیہ سے روزہ چھوڑ دیتے تھے اور سنیوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور مناوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور مناوں کے ماتھ نماز پڑھ لیتے تھے اور مناوں کے ماتھ نماز پڑھ لیتے سنیوں اور مناوں کے موافق احکام بیان فرمات رہے حضرت پینم برخدا سے سنیوں

اور جارے بعض علماء کا فد ہب ہے کہ آپ تقید ندفر ماتے تھے اور مذہب من سے کہ آپ تھے۔ انہایت مخت تقید فر ماتے تھے۔ انتہا۔

خاا صديد كرحسب عقيره شيحداً تمرة دركنار حضور عليه السلام بحى دين حل كو جميات رے اور يكھ كا چكى بتاتے رہے۔

حواله نمبر ۲: فردع کانی مطبوعه نولکشور جلد دوم صفحه ۱۵ پر ہے که حضرت فاطمیة الزیرا حضرت علی کے ساتھ نکاح کرنے میں خوش نتھیں۔

حوالہ نمبر ۳۰ - مجالس الانوار جلد دہم مطبوعہ مطبع جعفری لکھنؤ صفح ۲۱۲ پر ہے: کتاب مناقب (ابن شہرآشوب) میں فدکور ہے کہ جب جناب فاطمہ علیها السلام ابو بکر کے پاس سے اپنے گھروا پس آئیں امیر الموثنین علیه السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پسر ابوطالب تم مانند پردہ شین عورتوں کے ہو گئے ہواور مثل بے چاروں کے چیچے ہوئے جمرے میں بیٹھے ہواور اپناحق طلب نہیں کرتے۔

حواله نمبر المنظم الزبراكي بين ام كلثوم كا نكاح بوحضرت عمر دصى الله عده عدم الله عده عدم الله عده عدم الله عده عدم الله المراد الشيعه بجوراً ان محبت بجر الفاظ مين كرتے بين ذلك فسر عصبناه د (فروع كافي جلد دوم صفحه ۱۱۱) يعني وه ايك فرج به جو جم سے چيني گئي۔ حواله نمبر ۵: منفس الموحمن في فضائل سلمان جم راز حسين بن محر تقى النورى الطبرى مطبوعه ايران بياب حادى عشو مين بي قنفذ چلا گيا اور ده اس كرا تي الطبرى مطبوعه ايران بياب حادى عشو مين بي قنفذ چلا گيا اور ده اس كرا تي الله العبر الجازت كرين جا تھے على اپني تكوار لينے الشے مگر وه آپ سے سبقت لے گئے اور بخيرا جازت كرين جا تھے على اپني تكوار لينے الشے مگر وه آپ سے سبقت لے گئے اور بختے بھی زيا ده على نے ان ميں سے ايك كي تكوار چين لى وه على سے لا بے اور ان كو بكر ايا

اوران کے گلے میں ایک ری ڈالی پھر قنفذ علی کو تھنچے کھنچے ابو بکر کے پاس لے گیا۔ (العیاذ ب الله) قنفذ نے فاطمہ کے گھر کے دروازے کے بازوی طرف د تھیل کر د بادیا جس سے ان کی پہلو کی بڑی ٹوٹ گئی اوران کے پیٹ سے بچے ساقط ہو گیا پھرآ یے (علی علیہ السلام) نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ ااور بیت کی۔

نوٹ: بیشیعوں کے فرضی علی کی فرضی داستان ہے ور نہ ہماراا مام علی مرتفعٰی برداد لیر ۔ تھا یااس ابن سبائی یہودی فرقے نے ہمارے علی کی شجاعت کو اور صدیق کی کچی خلافت وعدالت کو مجروح کرنے کی ناجا کز کوشش کی ہے۔

حواله نمبر ۲: \_حمله حیدری میں اس واقعہ ندکورہ کوان الفاظ میں و ہرایا اورا پی محبت کا ظہار کیا ہے: \_

بدست عمر کے سرریسمال دوم درکن خالد پہلوان گئدند در گردن شیرز کشیدند او را بر بوجر ایسانوں کوکوئی سلیم الطبع شخص سیح سلیم نہیں کرسکتا بیان یاروں کی ایجاد ہے بظاہر اہل بیت کی محبت کا دم جرتے ہیں مگر در پر دہ ان کی تذکیل وتحقیر کے در پے رہتے ہیں۔ حوالہ نمبر ک:۔اس دشمن اسلام فرقے نے حضرت علی پر بیتہمت لگائی کہ آپ نے فر مایا ہاں میں نے قبول کیا اور میں راضی ہوگیا خواہ میری پر دہ دری ہواور رسول کی سنتیں معطل ہوں اور قرآن کلڑے گلڑے کیا جائے اور خانہ کعبہ منہدم کر دیا جائے اور میری داروں میرگی جائے میں تا دم مرگ ہمیشہ صابر اور دارہی میر میر میرگی جائے میں تا دم مرگ ہمیشہ صابر اور فراب کا امید وار رہوں گا۔

(اصول كافي صغير ١٥ الثاني رجم اصول كافي صغير ٣٢٥ كتاب المجحت)

# اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کرنے والے کون ہیں؟

حوالہ نمبر ۸: شیعہ کے رئیس المحد ثین کتاب المووض و شخص اپر لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا اگر میں اپنے شیعہ کی تمیز کروں تو نہ یاؤں گا ان کو گرز بانی دعویٰ کرنے والے اور اگران کا امتحان کروں تو نہ یاؤں گا مگر مرتدین اور اگران کو پر کھوں نہ خالص نظے گا ہزار میں سے ایک اور اگر میں ان کی چھان بین کروں تو نہ باتی رب نہ خالص میں سے مگروہ جو میر اتھا۔

حوالہ نمبر 9: محبت الل بیت کی آڑیں حضرت علی اور بی بی فاظمہ رضی الله عنه ماکی او بین نفس السوح من فی فضائل سلمان للمو از سن بن محد تقی النوری الطبری مطبوع ایران میں بول کی کہ'' حضرت علی نے فاظمہ کو گدھے پرسوار کیا اور اپنے دونوں بیٹیول سن وحسین کا ہاتھ پکڑا ااہل بدر مہاجرین وافسار میں سے ہرایک کے گھر پر گئے اپنا حق جتلا یا اور مدد ما نگی مگران سب سے صرف چوالیس آ دمیوں نے آپ کی دعوت کو تجول کیا آپ نے ان کو تھم دیا کہ جس مرمنڈ اکر سلح ہوکر آؤاور مجھ سے موت پر بیعت کرو ہے کو ان چوالیس میں سے صرف چار حاضرہ وئے۔انتھی۔ کرو جس کو ان بیت کی ماتھ بے وفائی کا مختفر بید ہوئے۔

حوالہ نمبر • آ: نہج البلاغت میں جناب امیر علیہ السلام نے شیعوں کو کہا کہتم حق سے پراگندہ ہوتم حق میں اپنے امام کی نافر مانی کرتے ہو۔

حواله نمبرااند احتجاج طبوسی صغید ۱۲۸ میں ہے کد حفرت امام حسن فے فرمایا:

"مرے لیے معاویان لوگوں سے بہتر ہے جودعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ بیں انہوں نے مجھے قبل کرناچا ہا اور میر امال لوٹ لیا۔ اصل الفاظ یہ ہیں: والله معاویة حیر من هؤ لاء یز عمون انهم لی شیعة ابتغوا قتلی و اخذوا مالی. بلفظه به جم فرقے کواپنا امام بے وفا اور اپنا دعمن تصور کرے وہ کس منہ سے محبت کا دعویٰ گرتا ہے۔

#### دلكودل سراهموتى ب

حوالہ نمبر ۱۲: احتجاج صفحہ ۱۳۹ میں حضرت امام حسن نے شیعوں کے متعلق فرمایا:۔
'' حقیق ان میں کچھ و فانہیں اور نہ تول و فعل میں اعتبار ہے وہ مختلف ہیں اور ہم سے
کہتے ہیں کہ دل تمہارے ساتھ ہیں حالا نکہ ان کی تلواریں ہم پر کچھی ہو گی ہیں۔ انتہاں محبت کا زبانی دعویٰ کرنے والو!

غور کرو۔خدارااہل بیت کی تو بین و تذلیل ہے اب تو باز آؤ کیے سچے محب بی میں میں کہ میں میں کہ کام نہ آئے گی۔

حوالہ نمبر ۱۳: رجال کشی صفح ۲۳ پراپی تبذیب کا مظاہرہ ان الفاظ میں کیا کہ: شیعہ نے حضرت امام حسن کو کہاا ہے مومنوں کے ذلیل کرنے والے آپ پر سلام۔ زبانی محبت کا دعویٰ کرنے والو! بتا ومحبوب کواپے الفاظ میں خطاب کرنا جائز ہے؟

حوال نمبر ۱۳: \_ جنات المحلود مطبوعه سلمان المطابع صفحه ۲۰ میں لکھا کہ چالیس ہزار شیعہ (جن کا نام ایک رجٹر میں درج تھادیکھو بصائر الدرجات) میں سے چار سوحفرت امام کے ساتھ درہ گئے۔ پھر چار سومیں سے بھی اکثر مرتد ہو گئے۔ انتھی ۔

ہمیں یہاں اس رجٹر کی بحث در کا رنہیں ہمارا مقصد صرف سے بتانا ہے کہ امام حسن کے شیعوں نے خود امام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔

حوالہ نمبر ۱۵: شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور پھر خود
رجال کئی صفحہ ۲۵ پراس کا اقر ارکرتے ہیں کہ ہم (شیعوں) نے حضرت امام کے ساتھ
ہے وفائی کی ہماری ہے وفائی کی وجہ سے امام حسن الشے اور حضرت امیر معاویہ کے
ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر امیر معاویہ نے حسین علیہ السلام سے فر مایا کہ اٹھ کر بیعت
کے بین امام حسین نے اٹھ کر بیعت کی۔ انتھ سے الب کس منہ ہے مجت کا دعوی
کرتے ہیں۔

حوال نمبر ۱۱ ـ ـ اصول کانی صفی ۲۹ میں حضرت امام حسین کی تو بین ان الفاظ میں کی کہ جب فاطمہ حسین علید السلام کے ساتھ حاملہ ہو کیں تو اس کوشکم میں بہرا اہت رکھا اور جب وضع حمل کیا تو بہرا اہت کیا ۔ پھرا مام صادق علید السلام نے فر مایا کہ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں دکھی گئی جولا کا جے جے وہ نا پہند کرے مگر فاطمہ نے حسین علیہ السلام کونا پہند کیا۔ انتھی ۔

الیی جموثی با تیس تر اشنے والے بھی محت اہل بیت ہوسکتے ہیں؟ حوالہ نمبر کا: \_اصول کافی صفح ۲۹۵،۲۹۳ پر بھی مذکوہ روایت درج ہے۔ حوالہ نمبر ۱۸: \_حیات القلوب صفحہ ۸۷ جلد سوم میں لکھا حمل ووضع از روئے کراہت بودن مخصوص آنخضرت است باعتبار خبرشہادت \_ بلفظہ۔

حوال فمبر 19: حضرت امام حسين رضى الله عنه كوجب شيعول في ميدان كر بلامين

اليانو آب في ان عضطاب كياجو كتساب الاحتسجاج صفحه ١٥٥٥ الي يول ورے: ''اے گروہ تمہارے واسطے ہلاکی ہواور تمہارے واسطے حتی وبلا وبدی ہو وقت تم نے سرگشتہ وخوف زدہ ہوکر ہم سے فریاد کی ہم مضطرب ہوکر تنہاری فریاد ، پنچے ہی تم نے وہ تکوار جوتمہارے ہاتھ میں تھی ہم ہی پرتیز کی اور وہ آگ ہم نے و یہ اور تمہارے دشمنوں کے لیے روش کی تھی وہ تم نے ہم ہی پر روش کی تم اپنے .. - قوں کے خلاف فللم اور عداوت پر مثفق ہو گئے اور اپنے دشمنوں کے مددگار بن گئے الألكه انہوں نے تم میں كوئي عدل شائع نہيں كيا اور نہتم كوان سے كوئى اميد ہے اور بم تنهارا کوئی گناه نہیں کیا ہی تم پر ختیاں اور مصبتیں کیوں نہ ہوں کیونکہ تم نے ہم کو مجور کیا حالانکہ تلوار درمیان میں تھی اور لوگوں کے دل مطمئن تھے اور رائے گانتھی گرہ بھی گرتم نے چیونٹیوں کی طرح ہماری بیعت کی طرف جلدی کی اور پروانوں کی ار حاس کی طرف دوڑے پھرتم نے نادانی اور گراہی سے بیعت کوتو ڑ دیا۔ انتھی۔ واقعدكر بلا كے مجرم اور امام كے اصلى قاتل بے وفاود غاباز رافضى ابن سبائی اب كس منه ے الی بیت کی محبت کا دم مجرتے ادر سینکو لی کرتے ہیں۔

حواله نمبر ۲۰: \_ جنات المنحلود اور نساسن التواريخ وغيره مين ہے كه تشكر خالف (قاتلان حسين) ميں سب كوفى (شيعى) تھے كوئى شامى و حجازى ندتھا۔

حواله نمبر ۲۱: کشف الغمه فی معرفة الائمه صفحه ۲ کامیں ہے: حضرت امام حسین اپنی اولا دوائل بیت کو لے کرحرمین شریفین سے عراق کی طرف متوجہ ہوئ تا که آپ اپنی اولا دوائل بیت کو لے کرحرمین شریفین سے عملاف مددلیس (بمن دعاہ من اپنی شیعوں سے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا دشمنوں کے خلاف مددلیس (بمن دعاہ من شیعة علی الاعداء) اور آپ نے اپنی آگے اپنی چیرے بھائی مسلم بن عقبل کو بھیجا

تا کہ وہ اللہ کی طرف بلائے اور آپ کے لیے بیعت لے پس اہل کو فدنے اس بات پرمسلم کی بیعت کی اور اس سے معاہدہ اور اس کی نفرت و خیر وخواہی کا اقر ارکیا اور اس بارے بیس اس سے عہد و پیان کیا کچر کچھ زیادہ عرصہ نہ گذرا کہ انہوں نے مسلم کی بیعت تو ژ دی (اور پھرخود اہل بیت کوکونی شیعوں نے قبل کیا)

بیان بالا سے صاف بنا ہر ہے کہ کر باب کے واقعہ کے اصل مجرم اہل کوفہ ہیں جنہوں نے دفا سے امام کو بلایا اور پھر آپ ہی شہید کردیا مگر بیالل کوفہ کون تھے جواب میں گذارش ہے کہ سب کے سب شیعہ تھے جیسا کہ ان کے دعوتی خطوط سے ظاہر ہے جیسا کہ اب دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محت اور علی کے شیعہ ہیں ای طرح حضرت امام سین علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا کہ ہم اہل بیت کے محت اور آپ کے باپ کے شیعہ ہیں۔ ول کی کیفیت تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے حضرت امام پر ان کی زبانی محبت میدان کر بلا میں فلا ہم ہوئی۔ علاوہ ازیں امام کے پاس حسب عقیدہ شیعان ایک رجمئر مقاجس میں ان کے شیعہ تا قیامت کے نام درج تھے۔

ناظرین! بیدخیال ندفر مائیں کہ وہ معمولی شیعہ تھے ہیں بلکہ وہ چوٹی کے متلی مومن تھے چنانچہ شیعہ کا سندالمحد ثین الوجعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار (متوفی ۱۹۰ھ) بصائر اللدر جات مطبوعہ ایران جزونانی باب عاشر میں لکھتا ہے:۔

(حوالہ نمبر ۲۱) امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت شہروں کے
باشندوں پر پیش کی پس سوائے اہل کوفہ (قاتلان حسین) کے کسی نے قبول نہ کیا۔
انتھ سے ٰ لیعنی پکا شیعہ وہی ہے جوزبان سے تو محبت کا مدعی ہولیکن ہاتھوں سے امام کو
شہید کردے ۔ واہشیعو! تمہاری محبت باہل بیت و تمسک بالثقلین ۔ گھرا ہے

نہیں ابھی منزل دور ہے تمہارے ڈھول کا پول انشاء اللہ پوری طرح ظاہر کرکے چوڑوں گا۔

حوالہ نمبر ۲۲: بیصانبو الدرجات میں ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہماری والدیم اللہ میں کہ ہماری والدیم آسانوں زمین پہاڑوں اور شہروں پر پیش کی گئی مگر کسی نے اسے قبول نہ کیا جیسا کہ اہل کوفیہ نے کیا۔ انتہاں۔

الل كوندتواعلى درجہ كے شيعه ہوئے بھرادنی درجہ كے شيعوں كاكيا حال ہوگا؟
حوالہ نمبر ٢٢٠: \_ كتاب المروضة صفحه ٣٩ پر ب كه عبدالله بن وليد كندى بيان كرتے
علي كه مردان كے زمانه بيل بهم امام صادق عليه السلام كى خدمت بيس حاضر ہوئے
آپ نے يو چھاتم كون ہو؟ ہم نے جواب ديا كہ اہل كوفه بيس سے ہيں۔ اس پرامام
نے فرمايا كه شہروں بيس سے كوكی شہرايسانہيں جہاں كے باشندے اہل كوفه سے بڑھ كر

امام صاحب توالیمی بات زبان پرلا کے ہی نہیں ۔لیکن یارلوگوں کی وضعی روایت پر تعجب آتا ہے کہ اہل کوفہ توسب سے برھے ہوئے محب (شیعه) ہوئے پرچھوٹے شیعوں کا کیا یوچھا:

بزےمیاں قررےمیاں چھوٹے میاں سحان اللہ

شیعوں کی اصطلاح میں بڑا مومن اور محبّ وہی ہے جوزبان سے تو محبّ ہونے کا دعویٰ کر ہے لیکن در پر دہ تو ہیں و تذکیل کے در پے ہو۔ خدا تعالیٰ ایسی محبت سے بچائے۔ حوالہ نمبر ۲۲۷: شیعوں کا شہید ثالث مجالس المومنین میں مذک کے حال میں لکھتا ہے:

''اہل کوفہ کے شیعہ ہونے پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں اور کوفی کائن ہونا خلاف اصل اور دلیل کامخاج ہے خواہ ابوطنیفہ کوفی ہو۔ انتھی ا

شیعیت بھی عجب چیز ہے آئمہ اہل بیت کی نافر مانی کریں تقل آل محمد کوتل کرؤ الیں اس بر بھی محب اہل بیت کہلائیں۔ شیعہ نے شہدائے کر بلاکی تذلیل وتو ہین کا سلسلہ اب تک جاری رکھا ہے ان کے حالات کی نقلیس نا ٹک اور سوانگ کے انداز پر بنا کر باجوں اور کھیل تماشوں کے ساتھ بازاروں اور گلی کو چوں میں پھراتے ہیں اور واقعات شہادت کے متعلق زیاد و تر جھوٹے اور محض ہے اصل مرہے بنا کر موافقوں اور مخالفوں کو بے ہودہ طریق پر ساتے ہیں۔ ایسے افعال کے جواز میں جھوٹی اور ہے اصل روایتیں تراشی جاتی ہیں۔

حواله نمبر ۲۵: \_ چنانچه تهدیب الاحکام مطبوعه ایران صفحه ۲۸۳ جلد دوم میس حضرت امام صادق علیه السلام کی طرف میرجنونی بات منسوب ہے۔

' وخر ان علی وفاطمہ نے حسین بن علی علیہ السلام پراپنے گریبان کھاڑڈالےاور رخسارے بیٹ ڈالے اور حسین جسے پر رخسارے پیٹے جاتے ہیں اور گریبان کھاڑے جاتے ہیں۔ انتھی ۔

مجت کے جھوٹے مدعی کوالی روایت وضع کرتے شرم بھی نہ آ گی۔ کیا اہل بیت عظام قر آن کریم کو بھلا ہیٹھے تھے؟

#### إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ

حوالہ نمبر ۲۱: ۔ اب ہم حق الیقین کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جس سے ناظرین بخوبی اندازہ لگالیں کے کہ اہل بیت عظام کی جس قدر تو ہیں شیعوں نے کی اس یزید

لپید خارجی ملعون نے بھی اس درجہ کی تو ہین وتذکیل گوارانہ کی۔شیعہ تو ہین وتذکیل میں خارجیوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ روایت سے بے کہ جس وقت اہل بیت اخیار کوشپر دمشق میں جو ہزید کا پایتخت اٹھالے گئے اور امام عالی مقام کے سرمبارک کو شمرنے یزید کے سامنے پیش کر کے اس حرکت سرایا ملام سے اپنے نزدیک اس کے انعام واکرام کااپناانتحقاق ثابت کیا تواس وقت پزید نے جواپنے حاضرین دولت کے ساتھ دربار میں بیٹیا ہوا تھا نہایت غصہ میں آ کراس ملعون سے کہا کہا ہے ملعون میں نے جھے کو کب ہے تھم دیا تھا کہ تو ان کو قل کردینا۔ بلکہ میراتھم توبیر تھا کہ ان کو اپنی حراست میں بہاں لے آنا۔ میں بہ حفاظت تمام ان کونظر بند کر کے رکھوں گا اور میہ کہہ کر تلوار لے کراس کے قبل کرنے کواٹھالیکن حاضرین دربارنے بمنت وساجت اس نابكار كاقصور معاف كرايا \_ بجراس كے بعديزيد نے جملہ تعلقين شہدائے كربلاكواين محل سرائے خاص میں تھہرایا اور دونوں وقت اپنے دستر خوان خاص بران کو کھانا کھلوایا كرتا تحااوران كي تشفى اورتسكين اورايي لشكر يوں كى حركت يراظبهار ندامت كرتار بتا تھا کچھ دنون کے بعدالل بیت یاک نے دہاں سے مدینہ منورہ کی طرف مراجعت کا قصد فرمایا تب اس نے روپیداور اشرفیال ان کی نذر پکڑیں اور سوار یوں کو آراستہ کرا کے ان کوسوار کرایا اورانی فوج کے کچھ آ دمیوں کوان کے ہمر کاب کر دیا اور سے مکم دیا کہ دیکھوان حضرات کو حفاظت کے ساتھ وہاں پہنچادینا خبر دار راستہ ہیں ان کو پچھے تكلف نهونے يائے۔

بعض نادان شیعہ جویزید پلید پر ہمارے اما نمٹی نے شرح عقائد میں بوی شدو مدے لعنت کی ہے کوئنی کہتے ہیں اب وہ اپنی کتب کی اس عبارت کو مدنظر رکھ کر غور کریں کہ شیعوں (کو نیوں جن کے سواکی نے اماموں کی امامت کو تبول نہ کیا) نے امام پاک کے ساتھ میدان کر بلا میں کیا سلوک کیا اور جس کوشی کہتے ہواس نے کیا سلوک کیا ہمارے خیال میں تویز یہ بھی کو فیوں کا ہم خیال شیعی ہی تھی امام صاحب کو تل کرا کے روٹا پیٹینا منافقانہ طور یراس نے جاری کیا۔

حواله نمبر ۲۷: \_ کتاب الروض صفحه ۱۱ پرامام زین العابدین پریه جھوٹ باندھا که آپ نے پزید پلید کوکہا: میں اس کا قرار کرتا ہوں میں آپ کا غلام مجبور ہوں اگر جیا ہیں اپنے پاس رکھیں اور جیا ہیں تو ﷺ ویں۔ انتہیٰ۔

غور کامقام ہے کہ امام سید سجاد ہی امام عالی مقام کے تو فرزندار جمند سے جنہوں نے بیعت نہ کرنے کی بناپراپی اوراپنے اہل بیت کی جان کر دی۔ ایسے بنیوں نے بیعت نہ کرنے کی بناپراپی اوراپنے اہل بیت کی جان کی خاطر کب متصور ہوسکتا ہے ایسی روایتیں صرف تذلیل اہل بیت کے لیے گھڑی گئیں۔

حوالہ نمبر ۲۸: ۔ شیعہ اُ ثناعشریہ کا بیاعتقاد ہے کہ بارہ اماموں کے سواا گرکو کی اورشخص خواہ علوی فاطمہ امامت کا دعویٰ کرے وہ کا فر ہے تیامت کواس کا منہ کالا ہوگا دیکھو کتب شیعہ اصول کا فی صفحہ ۲۳۵ حوالہ نمبر ۲۹صفحہ ۲۳۲ وغیرہ۔

اب ہم ایک مختصر نقشہ درج کرتے ہیں جس سے امامت اور مہدی منتظر کے بارے میں شیعہ کے اس عقیدہ بارے میں شیعہ کے اس عقیدہ کی روسیا دہنی کھہرتے ہیں۔

محض امامت کے بارے شیعہ میں اس قدر اختلاف ہے دیگر عقائد سے جوان میں اختلاف ہیں ان کے بیان کے لیے ایک دفتر در کار ہے۔ تخذا ثناعشریہ

میں صرف امامیہ کے ۳۲ فرقے ندکور ہیں کیسانیہ، زید بیاور غلات کے فرقے ان کے ملاوہ ہیں۔ بایں ہمہ کہاجا تا ہے کہ شیعہ میں اختلاف نہیں۔

ہمیں شافعی ، مالکی منبلی اور خفی کا طعنہ دینے والواغور کروا ہم نے اپنے کسی امام کوکا فراور جہنمی تو نہیں کہالیکن برخلاف اس کے تمہاری اصول کافی کے صفحہ ۲۳۵ کر ہے کہ جو شخص امام کا دعویٰ کرے اور امامت کا اہل نہ ہووہ کا فر ہے۔ انتہاں کہ تریف قو ایک فرقہ ہی ہوگا باقی امامت کے مدعی آپ کے عقیدہ شریف میں کون ہیں؟

نة مدے میں دیے نہم فریادیوں کرتے نہ محلتے راز سربست نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

حضور کے اہل بیت سادات کرام کو کافر کہنے والے بتاؤاتمسک بالثقلین ای کانام ہاوراہے اہل بیت کی محبت کہتے ہیں۔خداتعالیٰ ایس محبت سے بچائے اور کچی محبت عطافر مائے۔

حوالہ نمبر ۳۰: اصول کافی صفحہ ۲۱۸ پرے کہ جب امام حیین شہید ہوئے تو محد بن حفیہ نے زین العابدین علی بن حسین کو بلا بھیجا اور اس سے خلوت میں کہا کہ اے میرے بھیج محقیح خوب معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے وصی اور امام ہونے کا منصب اپنے بعد امیر المونین علیه السلام کو پھر حسن پھر حسین علیه السلام کودے کا منصب اپنے بعد امیر المونین علیه السلام کو یکر حسن پھر حسین علیه السلام کودے دیا اور تیرے والد رضی الله عند قتل ہوئے اور انہوں نے کی کووسی نہ بنایا میں تیرا پچیا اور تیرے باپ کی شل ہوں اور میری ولا دت علی علیه السلام سے ہمیں اپنی عمر اور شجاعت کے بچھ سے نہ سبب تیری نوعری کے امامت کا زیادہ صفحی ہوں اس لیے وصی

اورامام ہونے کے منصب کے لیے تو میر سماتھ جھڑ ااور مباحثہ نہ کر۔ انتھی ۔ حوالہ نمبر استانہ بیدواقعہ بسطائر الدرجات جزعاشر باب سابع عشراور (حوالہ نمبر ۳۲) کشف المخمه صغی ۱۲۰۸ ور (حوالہ نمبر ۳۳) کتاب الاحتجاج للطبر سی صغی ۱۲۳ میں للراوندی صغی مذکور ہے۔

کہاں ہو تسسک بسالشقسلین کے مدی ابناؤتمہارے عقیدہ (جواصول کافی صفحہ ۲۳۵ پردرج ہے) کی روہے مجھ بن حفیہ کون ہیں؟ اس گھر کوآگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

حواله نمبر ۳۵٪۔ اصول کافی کتاب العلم صفحه ۳۵ پرامام جعفر صادق رضی الله عنه پریدالزام لگایا که آپ نے دوسائلان کو جوعراق کے قدیمی شیعه تھے ایک ہی مسئلہ کے دومختلف جواب دیئے۔

یعنی اس کا مطلب ہیہ کہ آئمہ پاک امت میں اختلاف کا بھی ہونے والے ہیں۔ کہاں آئمہ پاک اور کہاں پینشان نفاق۔

حوالہ نمبر ۳۷، ۳۷: بدر الدرجی و بصائر الدرجات جز سادس میں امام جعفر صادق پر بیر الزام لگایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات میں سز پہلو رکھتا ہوں جس کرونے چاہوں پلیٹ جاؤں۔

حواله نمبر ۳۸ مه فروع كافي جلدا في صفحه ۲۱ پر ب كر ثمر با قرعليه السلام فرمات عليه السلام فرمات تحديد والمنان ركها موده مام مين بغير لنكي باند سے نه جائے

رادی کابیان ہے کہ ایک روز امام جمام میں داخل ہوئے اور اپنی شرم گاہ کو آپ نے چونہ
لگایا جب چونہ نے آپ کے بدن کو چھپالیا تو آپ نے لنگی کو پھینک دیا آپ کے ایک
آزاد کردہ علام نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا نیں آپ ہم کوتو
لنگی باند ھنے اور اس کے لازم ہونے کی تھیمت فرمایا کرتے تھے اور خود بدولت نے
اس کو پھینک دیا ہے۔ اس پرامام نے فرمایا کیا تھے معلوم نہیں کہ چونہ نے شرم گاہ کو
چھیالیا۔ انتھی ہے۔

افسوس صد افسوس شیعو! تمہاری ان گھڑنت روایتوں پر۔کہاں آئمہ باحیا اور کہاں میہ حرکت بے جا۔

حواله نمبر ۳۹: یه کتاب الاستبصار مطبوعهٔ طبع جعفری جلد ثانی صفحهٔ ۱۳ پر ہے که امام جعفرصادق نے فرمایاو طبی فبی الدہو میں کوئی حرج نہیں۔

حوالہ نمبر مہم: فووع کافی جلد ٹانی جزاول سفی ۲۳۳ پر ہے کہ صفوان نے یہی مسئلہ المام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا جواب دیا کہ مرد کااپنی عورت کے مقعد میں وخول کرنا جائز ہے۔ انتھی ا۔

افسوس صدافسوس آئمہ اہل بیت پرالزام لگانے والوں پر کہاں آئمہ پاک اور کہاں میہ تعلیم محبت کی آڑ میں اہل بیت عظام کی تو بین وتذکیل کرنے والو! بتاؤیہ کیا قصہ ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں۔

حواله نمبرا ۲۰ نفروع كافى جلد ثانى جزاول صحَّد ۲۰۰ مين امام صادق عليه السلام پريه بهتان باندها كه آپ نے فرمایا كه فرج عارية دينے مين كوئى حرج نہيں۔ حوالہ نمبر ۲۳: فروع کافی جلد ٹانی جزاول صفحہ ۲۰۰ میں امام صادق علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں تیرے ذکر ہے فدی یاودی نکل کر نخوں تک بھی بہہ جائے تو اس کو نہ دھواور نماز قطع نہ کر اور وضونہ تو ڑکے کیونکہ مذی یاودی بمنز لہ آب بنی کے ہے۔انتھی ۔

حوالہ نمبر ۲۳ : محبت کے جھوٹے مدعیوں نے امام صادق علیہ السلام پر بیالزام لگایا کہ آپ نے فر مایا اگر سور کے بالوں کی رس کے کنوئیں سے پانی نکالا جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔

(فروع صفح ہم)

حوالہ نمبر ۲۵ : \_ جامعہ عباسی میں شیعوں کابڑا مجہد سید مرتضٰی علم الهدیٰ سور کے بالوں اور ہڈیوں کو پاک بتا تا ہے \_

حوالہ نمبر ۲۷: اصول کافی کتاب الحج صفح ۳۰،۳۰۳ پرایک حیا سوز واقعہ تحریر کیا ہے کہ امام محمد باقر نے ایک کنیز ہے جوامام مویٰ بن جعفر صادق کی ماں ہونے والی تھی جب امام صادق علیہ السیلام کے خرید اتواس ہے بوچھا کہ تواجھوتی ہے یا کسی مرد کے پاس گئی ہے اس نے جواب دیا اچھوتی ۔ آپ نے فرمایا اچھوتی کیوں کر حالانکہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں میں کوئی شے نہیں ہوتی جس کا اچھوتا بن خراب کردیں اس نے کہا کہ وہ بردہ فروش میر سے ساتھ فعل بدکا قصد تو کیا کرتا تھا اور میری

، اوں رانوں کے آئی بیٹھ جایا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس پر ایک سفید ریش مرد کو مسلط کردیتا تھااس قصے بیں دونوں اماموں کا خوب نداق اڑ ایا ہے کیا جعفر صادق کے لیے اوکی بیوی نہ ملتی تھی کہ لونڈی خریدنی پڑی پھراس لونڈی سے غیروں کے سامنے ایھوتی یا غیر اچھوتی کا سوال جعفر کی موجودگی بیں جس کی عنقریب وہ بیوی ہونے والی ہے عام آدمیوں کو بھی زیبانہیں آئمہ کا تو کیا ذکر۔

حوالہ نمبر کے ہے:۔ اہل بیت کی محبت کے تھیکیداروں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق. پر بیالزام من لایحفر الفقید صفحہ ۸ میں لگایا کہ انہوں نے فرمایا اگر کیڑوں پر خزر کی ج پر بی لگ جائے یاشراب لگ جائے تو ان سے نماز پڑھنے میں کوئی حرب نہیں ۔ حوالہ نمبر ۳۸ :۔ اصول کافی میں ہے کہ حضرت زید شہید نے امام ہاقر کی طرف

حوالہ نمبر ۲۸٪۔ اصول کافی میں ہے کہ حضرت زید شہیدنے امام ہا قر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم میں سے امام وہ نہیں جوائے گھر بیشار ہا اور پردہ لئکا یا اور جہاد سے رک گیا کیکن امام ہم میں سے وہ ہے جس نے اپنی مملکت کو ضرر سے بچایا اور خداکی راہ میں جہاد کیا جیسا کہ جا ہے اور اپنی رعیت اور اپنے حریم سے ضرر کودور کیا۔

حوال نمسر ۴۵ استذكرة الآنمه ميں ہے كه شيعان كوف سے زيد شهيدكو جهاد كے ليے اكسايا جب زيدن نے خروج كيا اورائل لشكر كے ساتھ كوفدكى جامع مسجد كے درواز ہے ، پر پہنچا سوائے ليل تعداد كے سب زيد كا ساتھ چھوڑ كر بھاگ گئے۔ جب زيد نے سہ حال ديكھا تو كہا كہ كوفی لينى وہ جھے چھوڑ گئے۔ اس دن سے شيعه كانام رافضى پڑا۔ اس سے چند سطر بعد ميں ہے كہ اس زمانے ميں زيد بيشرنا مكہ اورائل يمن ومضافات ميں جي ساز يد بيشرنا مكہ اورائل يمن ومضافات ميں جي داسول ميں اشاعرہ جي اورفر وع ميں بعضے شافعی اور بعضے شفی ہیں۔

زيدبيامامت كوفرزندان فاطمه عليها السلام مص مخصوص مجحت بين-

ان میں سے بعض ثلاثہ کو خلیفہ جانتے ہیں اور بعض شیخین پر تیرا کرتے ہیں اوران کے کئی فرقے ہیں۔ انتہا۔

اس عبارت کا خلاصہ مطلب ہے ہے کہ کوفہ کے شیعوں نے پہلے زید کور ہوتی خطوط بھیے پھر خودان کی خدمت میں حاضر ہوکر امامت پر حضرت زید کی بیعت کی ۔ حضرت زید نے ان کو ساتھ لے کر یوسف بن عمر حاکم عراق پر خروج کیا عین مقابلہ کے وقت انہوں نے بیعث تو زکر فرار کی راہ لی ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ حضرت زید شہید ہوگئے ۔ بیابل کوفہ اول درج کے متی مومن تھے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا وہ منافق بایں معنی تھے (جیسا کہ ملاجلسی نے تذکرة اللمکہ عیں کھا کہ وہ منافق تھے) کہ زبانی تو اہل بیت کی محبت کی محبت کہ ملاجلسی نے تذکرة اللمکہ عیں کھا کہ وہ منافق تھے) کہ زبانی تو اہل بیت کی محبت محبرت نے تھے کہ بیجھی نہ رہیں ۔ مسلمانوں میں نااتھا تی پیدا ہوجائے ۔ جس کا انجام ہے ہوکہ اسلام کا نام لیواکوئی باتی نہ در ہیں۔ مسلمانوں میں نااتھا تی پیدا ہوجائے ۔ جس کا انجام ہے ہوکہ اسلام کا نام لیواکوئی باتی نہ در ہے بہی اس فرقہ کے بانی ابن سیا کا منشاء تھا۔

حواله نبر ۵۰ در جسال کشب صفحه ۱۲ اپر لکھا که زید بیدنصاب مینی وشمن اہل بیت میں۔

حواله نمبرا ۵: - کتاب الروضه صفح ۱۲ میں بے کہ امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کہ شیعوں کا نام رافضی (وہ گروہ جس نے اپنے سردار کوچھوڑ دیا) تو خدانے رکھا۔ (یعنی اس فرقے پرخداکی ماراور بیازل کے بدبخت اور علم البی میں اپنے اماموں سے دیا بازی کرنے والے کھے جانچے ہیں)

حواله نمبر٥١: محبت كے بردہ ميں اہل بيت نبي كى تو بين كرنے والے ابن سبائى

فی نے نے فووع کافسی جلد ٹانی صفحہ ۲۰ میں امام موی کاظم کی طرف پیروایت منسوب کی کرآپ نے فرمایا شرم گائیں دو ہیں اگلی اور پیچیلی کین پیچیلی تو چوتڑوں سے بھی ہوئی ہے رہی اُقلی سواس کواپنے ہاتھ سے چھپالو جب تم نے فضیب اور دونوں منسوں کو چھپالیا تو تم نے اپنی شرم گاہ کو چھپالیا۔ انتھیٰ۔

حوال نمبر ۵۳ نے جبت کے تعلیداروں نے کتاب الاستبصار مجلد ثانی صفحہ ۱۳ ایام رضاعی اسلام پریت ہمت رگائی کدایک شخص نے ان سے پوچھا کہ مرد کا پیچھے سے اپنی عورت کے مقعد میں دخول کرنا کیما ہے؟ آپ نے جواب دیااس فعل کوقر آن مجید کی ایک آیت نے حلال کردیا ہے وہ حضرت لوط علیہ المسلام کا پیول ہے۔

میرکی ایک آیت نے حلال کردیا ہے وہ حضرت لوط علیہ المسلام کا پیول ہے۔

مقول کو بین آئی گئی اُٹھ کو کم کو محلوم تھا کہ ان کی قوم کی مراد فرج نہیں۔ انتھی اور حضرت لوط علیہ المسلام کو معلوم تھا کہ ان کی قوم کی مراد فرج نہیں۔ انتھی اور حافی اور اصول کافی میں امام میں کہ متعلق کھا کھا کہ کا تا تھی کہ ان کے دیتے وارامام تی کو (معاد الله) حرامی تصور کرتے ہے پھر قیاف شیان کو بلایا گیا اور امام رضا کو مالی بھیں میں باغ میں داخل کیا گیا (گویا بیا یک نا تک کا تماشہ ہے اور اس میں باپ بیٹا دونوں کی زبر دست تو بین کی گئی ہے)

حوالہ نمبر ۵۵: یبی فرضی افسانداہل بیت عظام کی تو بین کی خاطر بعصر المعبو اهر صفح کے او بین کی خاطر بعصر المعبو اهر صفح کے معمل پہنی کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم جھے سے بندے شک کرتے ہوا در خدا اور میرے دا دا پر افتر اء کرتے ہوا ور شخصے ملام علائے قیافہ پر پیش کرتے ہو خدا کی تتم میں خود ان اشخاص سے بہتر ہول جھے معلوم

ہے جو کچھانہوں نے اپنے دل میں پوشیدہ کیا ہے۔

ایی روایتوں کے ایجاد کرنے سے ابن سبائی فرقے کی غرض محض اہل بیت عظام نی تو ہین اور اسلام کی بیج کئی کے سوااور پچھنیں۔

حوالہ نمبر ۲۵: اصول کافی صغی ۳۲۵ پر ہے کہ امام حن عکری کی کوئی اولاد نہ می جب آپ کا وصال ہوا تو ایک کنیز پر حمل کا گمان تھا آگے صاحب اصول کافی لکھتا ہے فلما بطل الحمل عنهن قسم میراند بین امد و اخید جعفر النے یعنی جب امام کی کنیز ہے حمل کا خیال باطل ہوگیا تو امام کی میراث ان کی والدہ اور ان کے بھائی جعفر میں تقتیم کی گئی اور ان کی مال نے جعفر کے وصی ہونے کا دعوی کیا اور وہ قاضی کے بخور میں ثابت ہوگا۔ انتھی ا۔

شیعہ حفرات اس عبارت کی بیتا دیل کرتے ہیں کہ امام صاحب زمان محدمہدی پیدائش کے وقت سے جان کے خوف سے غائب تھے لیکن بیتا دیل سراسر غلط اور باطل ہو اقت سے جان کے خوف سے عائب تھے لیکن بیتا ویل سراسر غلط اور باطل ہو اقتو صاحب زمان کیے بیدا ہو گئے ۔ شیعوں نے چند فرضی روایتیں آئم کے ساتھ ایسی منسوب کی بین جس میں انہوں نے امام مہدی کے ظہور وخر وج کے وقت کے متعلق عجیب گل افضائی کی ہے۔

حوالر نمبر ۵۷: ۔ اصول کافی صفحہ انا باب الغیبة میں ہے کہ حضرت علی نے فر مایا امام مہدی چھدن یا چھ مہینے یا چھ سال غائب رہیں گے (پھران کا ظہور لازی ہے) لیکن اب گیارہ موسال گزرگئے مگرامام موسوف اب تک ظاہر نہیں ہوئے۔

الد نمبر ۵۸ ـ ـ امام باقر نے فرمایا القد تعالی نے ظہور مہدی کا وقت ۲۰ مرکھا تھا ۔ امام حسین شہید ہوئے پھراہ ۴۳۰ مینادیا۔ امام جعفر صادق نے بھی اس قول کی صفح ۲۳۲) ۔ دیق فرمائی۔

واله نمبر ۵۹: به صورال جو اهر صفح ۳۱۳ میں ہے کہ حضرت صادق نے فر مایا کہ نفس اللہ نمبر ۵۹: به صورال جو اللہ علی میں ہے کہ حضرت صادق کے خروج کے ایر امام قائم کے خروج کے میان پندرہ دن سے زیادہ فاصلہ نہ ہوگا۔

والهنمبر ۲۰: - اصول کافی صفحه ۲۱۱ پر ہے کہ امام مہدی خوف کے مارے غائب بیں ہ

نیز شیعه کاعقیدہ ہے کہ آئمہ اپنے افتیار سے مرتے ہیں جب امام صاحب
کو یہ افتیار ہے کہ تو پھر خوف کی بات کا ہے۔ صدیق اکبر کا حون فی المغار تو تابل
مامت ، ولیکن امام صاحب کا خوف فی المغار جائز ہے۔ اہل بیت عظام کی تو ہیں
لامت ، ولیکن امام صاحب کا خوف فی المغار جائز ہے۔ اہل بیت عظام کی تو ہیں
لرنے والو ابتا کو ایسے ذی افتیار بھی کی سے خوف کھاتے ہیں؟ شہید کر بلانے یزید
سے خوف نہ کھایا لیکن شیعه کی کثرت کے باوجود بھی امام صاحب ڈرتے ہیں۔
والہ نمبر الان سے دو الاب صار صفح کا ہا وجود بھی امام صاحب ڈرتے ہیں۔
مشریہ ہیں یہاں ایک مجد ہے جس کے درواز سے پر دیشم کا پر دہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجمد کے باشند سب کے سب
من حسن عسکری اس مجد میں دافل ، و کے اور غائب ، و گے تھ مذکور ان کے نزد یک
من حسن عسکری اس مجد میں دافل ، و کے اور غائب ، و گے تھ مذکور ان کے نزد یک
امام مہدی منتظر ہیں۔ ان میں سے ایک سو آدی ہر روز لڑائی کے ہتھیار لگا کر مجد کے درواز سے برآتے ہیں ان کے ساتھ ذین ولگام سے آراستہ ایک گھوڑا ، وتا ہے اور

ڈھول اور ترم ہوتے ہیں وہ یوں پکارتے ہیں اےصاحب زمان ظلم وفساد بکثرت ہو گیا ہے ہیآ پ کے خروج کا وقت ہے تا کہ خدا آپ کے ذریعے حق و باطل میں فرق کردے ۔ فورات تک ظہرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ہمیشدان کی یہی عادت ہے۔ انتھی ۔

حوالہ نمبر ۲۲ ،۲۳ : بسحو الجو اهر صفحه ۲۵ و نوهة الناظر میں لکھا ہے کہ آج کل حضرت صاحب زمان کا مکان مغرب کے جزیروں میں سے ایک جزیرہ میں ہے کہ جس کو علقہ یہ ہیں اور حضرت کے صاحبز اوے ظاہر، قاسم، ہاشم، ابراہیم، عبدالرحمن سلام الله علیهم میں سے ہرایک ان جزار میں ہے ایک جزیرہ میں حاکم ہے اور ان جزیرہ س کے نام یہ بین: ناعمہ، مبارکہ، صالحیہ، خضریہ، بیناویہ، نوریہ اور حضرت کا ممکن ایک جزیرے میں ہے جس کو کا ملیہ کہتے ہیں اور حضرت کی بیوی ابولیث کی الرکوں میں سے ہے: انتھی ا

یه جزائر کسی کتاب جغرافیه میں مذکور نہیں فور سیجے امام موہوم امام کامسکن موہ وم اولا دموہوم اولا دیقلم وموہ وم ای طرح اثناعشر بیکا امام گم ،قر آن گم ، مذہب گم ، مدایت گم ۔

ناظرین نے اوراق سابقہ میں دیکھ لیا کہ شیعہ نے بارہ اماموں کو کس طرح ذکیل کیا ہے کسی کی عمر بھر نافر مانی کرتے رہے اور آخر کار شہید کردیا کسی کو مذل المونین ہ خطاب عطا کیا کسی کو و خاسے اپنے ہاں با کرفتل کرڈ الا کس منہ سے بزید جیسے فاس کی غلامی کا اقر ارکرادیا گئی ایک کی طرف ایسے حیاسوز اور گندے مسائل منسوب کرد ۔.. کہ العی ذب اللّه ،کسی کے نسب میں بنے لگا کرنا ٹک کا تما شاد کھا دیا ،کسی کی امامت ، ا

یٰ کہ اڑا دیا، کسی کے حرم کی تلاثی کا قصہ گھڑلیا اور ایک موہوم بچے کو اس ہے منسوب ر کے امام غائب بنادیا اوراس بچہ کے لیے موہوم مسکن اور موہوم اولا وقر اردی۔ الرف پیر کہ بقول اثنا عشر ہیر ہیں بارہ کے بارہ ہی اپنے دین کو چھیاتے اورجھوٹ بولتے ر ہے حتی کہ وہ بے جارے خودشاکی ہیں کہ ہمارے شیعہ ہم پرجھوٹے تھو پنے والے ہیں ان بارہ کے سوااہل بیت میں ہے آگر کسی اور نے امامت کا دعویٰ کیایا بارہ میں ہے کسی ا یک کی امامت کا انکار کیا تواہے روسیا داور جبنمی کا فربتایا گیا۔ چنا نچہ جناب امیر علیہ السلام كے صاحبز اوے محر بن حفيه اور ان كے صاحبز او ب ابوباشم امام زين العابدين كے صاحبزادے زيدشہيد ،زيدشہيد كے صاحبزادے يكى جس مثنى كے ساجزادے عبداللہ محض اور ان کے صاحبز ادے محمر فنس ذکیہ تفس ذکیہ کے بھائی ابراہیم، امام صادق کے دوصا جبز او نے عبداللہ طلح اور محد حسن شی کے دو پوتے حسین بن علی اوریکی بن عبداللہ محض، ابن طباطبا علوی،امام مویٰ کاظم کے دوصا جزادے زیداورابرا ہیم،عبدالرحمٰن علویہ، مجمد بن قاسم علوی، احمد بن عیسیٰ علوی، ادریس بن مویٰ - وی، کر کی علوی، اما م<sup>حسن عسک</sup>ری کا بھائی جعفر بن علی ، ابن الصوق علوی ،علی بن زید علوى سب كرسب العضمن مين آت بير العياذ بالله

واله نمبر ۱۲ : شیعه ابل بیت عظام پر بیالزام لگاتے بیل که انہوں نے ہمیں ہدایت کی تاظہور امام زمان تقیہ کا تھم ہے۔ اس لیے آئمہ ابل بیت بھی مذہب شیعه کی تلیغ نه لر سکے بلکہ سنیوں میں ملے جلے رہے اس لیے شیعه حضرات نے اگراپنے مذہب مبذب کی تبلیغ علانہ پشروع کردی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت امام جعفر صاد ت الفاظ ذیل سے ظاہر ہے جواصول کافی صفحہ ۲۸۸ پر مندرج ہے: ''اے معلی جس

نے ہمارے دین کو فاش کیا اور پوشیدہ نہ رکھا اللہ تعالی اس کو فاش کرنے کے سبب دنیا میں خوار کرے گااور آخرت میں اس کی آٹھوں کے درمیان سے نور کو برطرف کردے گا اور ہمارے دین کو تاریکی بنادے گا جواسے دوزخ کی طرف لے جائیں گئے۔ انتھی ہے۔

محبت کا زبانی دعویٰ کرنے والو ابتاؤ کیا آئنداہل سنت کی یہی تعلیم تھی۔

ٹاظرین کرام! آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ اسلام ہیں شیعہ پبلافرقہ ہے جس نے

اہل بیت کی مخالفت کی کیونلہ خوارج جنہوں نے حضرت مولامر تضنی دصبی اللّٰہ عنه کی
مخالفت کی وہ شیعہ تھے اور شیعہ ہی پہلافرقہ ہے جس نے قرآن کا انکار کیا خلافت

بافصل سب عقیدہ شیعہ اصل اصول دین ہے انہوں نے جب دیکھا کہ نماز، روزہ
وغیرہ کے سائل تو قرآن کریم میں موجود ہیں تحریف کے قائل ہوگ اور کہنے لگے کہ

فلال جگہ سے لفظ آل مجموعذف کردیا گیا اور فلال آیت سے فیقوہ ان علیا مولی
المومنین نکال دیا گیا ہے۔ (العیاذ باللّٰہ)

### شیعوں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب

شیعد حضرات عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر دضی السلّب عند کول حسب اکتاب اللّه نے عامہ مسلمانوں کو تمسک عترت نبوی ہے آزاد کردیا تو اس کا ایک جواب تویہ ہے کہ حضرت مولاعلی مرتضی نهج البلاغه مطبوعہ بیروت جزاول صفح ۱۸ میں فرماتے ہیں واعلم موا انب لیسس علی احد بعد القرآن من ناقة بلفظه بینی تم جان او کر قرآن کے بعد کی کوکوئی حاجت نہیں مولاعلی مرتضی کے قول کی جوتا ویل تم کرد کے وہی تاویل حضرت عمر کے قول کی بھی سجھ او۔

اس قول کی شوح میشیم بسحوانی شیعی نے یوں کی ہے: '' پھر حضرت امیر نے ان کو اس بات پر آگاہ کیا کہ قر آن کے بعد کسی کوکوئی حاجت نہیں یعنی لوگوں کے لیے قر آن کے بعد ان کے معاش ومعاد کی اصلاح میں کسی تکم کے بیان کی حاجت نہیں۔ انتھی اُ۔

مُعرَّبِره مُصرى في النَّول كِماشيه مِن يول الما يه فقر وحاجة الى هاد سواه يرشده الى مكارم الاخلاق وفضائل الاعمال وسائق الى شرف المنازل وغايات المجد والرفعة.

ترجمہ: یعنی فقر وحاجت نہیں قرآن کے سواکسی اور ہادی کی جواہے مکارم اخلاق وفضائل انکال کی طرف رہنمائی اور حاجت نہیں کی شخص کی جوشرف منازل اور غایات مجد ورفعت کی طرف لے جائے۔ انتھیٰ۔

جناب امیر علیه السلام اور جناب عمر فاروق دصی الله عنه کے بیرمبارک افوال نبایت کار آمد بین کیونکہ ان سے فیصلہ ہوجاتا ہے کہ حدیث تقلین میں تمسک بالقرآن سے مراد بیہ کی کمل کے لیے قرآن کافی ہے۔ آئمہ کے اقوال کی کسوٹی بھی قرآن ہی ہے۔ آئمہ کے اقوال کی کسوٹی بھی قرآن ہی ہے۔ آئران کے اقوال قرآن کریم کے مطابق ہوں توعمل کرودرنہ چھوڑدو اور تمسک بالعتوت سے مراد بیہ کہ اہل بیت عظام سے مجت رکھو۔ اب ہم یہ دکھانا چاہے ہیں کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر دضی الله عنه کی اہل بیت عظام سے کس فررت محبت تھی۔

شیعه کی مشہور ومعروف کتاب کشف الغمه فی معرفة الآئمه مطبوعه الران ۱۲۹۳ ه صفح ۱۲۹۳ پرے: زید بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حسین

من على عليه السلام عمر بن الخطاب وضبى الله عنه ك ياس جعد كون آئ اورآپ منبریر تحاوران سے کہا کہ میرے باپ کے منبر سے از جا۔ بیس کر حفزت عمر رویزے۔ پھر فرمایا: اے میرے پیارے لڑے تونے تھے کہا یہ تیرے باپ کامنبر ع ير عباب كانبيل -اى يرحضرت على عليه السلام بول الله كالتم حسين في میری رائے سے نہیں کہا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے کج فرمایا۔ اللہ کی فتم : ے ابواکسن میں آپ کوتہمت نہیں دیتا۔ پھر حضرت عمر منبرے ازے اور امام هسین کو پکڑ کراینے برابرمنبر پر بٹھایا اور لوگوں سے خطاب کیا اس حال میں کہ حضرت امام حسین آپ کے ساتھ منبر پر بیٹھے تھے۔ بعد ازاں فرمایا اے لوگو! میں نے بی سے ے ساے کہ فرمارے تقم میری عترت اور میری اولادی حفاظت کروجس نے ان میں میری حفاظت کی انڈرتعالی اس کی حفاظت کرے گا آگاہ ر ہو خدا کی لعنت اس مخض پر ہے کہ شہر بانوشنرادی جو مجاہدین اسلام کے ساتھ ایران سے مدینہ آئی تھی امام حسین کو گھر بیٹے عطا کردی۔ رافضی کائل ابن اثیر جز ٹانی صفحہ ۱۹۵ پر ہے کہ حضرت عمر نے امام حسن وحسین کا بھی بدری اصحاب کے برابر یا نجے پانچے ہزار وظیفے مقرر کیا۔حضرت عمر کواہل بیت عظام کا دشمن کہنے والو!غور کرونمہاری طرح ان کا زبانی دعو کی نہ تھا۔

## شيعوں كا دوسرااعتراض

حضور عليه السلام في امير عمر كوقلم دوات لاف كالحكم ديا آپ في حضور عليه السلام كالحكم نه مانا-

الكاب اولا إطلب قرطاس كاارشاد ... - كصيغه عضاليني ايتسونسي

بالكتف وللدوات قلم اوردوات لا وَ خاص فليفه ثانى كومكم نهين ديا -ثانياً! حضرت على فرمات مين: امرنى النبى انى آتيه اى كتف يكتب ـ

(مسند امام احمد، فتح البارى)

یعن حضور سنتے نے قلم دوات لانے کا تھم مجھے فرمایا تھا لہذاسب سے زیادہ الزام (نافرمانی کا) حضرت علی پرعائد ہوگا۔

شالشاً! جب حضرت عمر نے تکھوانے سے منع کیا تو دوسرے صحابہ خصوصاً حضرت علی نے · وصیت نامہ کیول نہ ککھوالیا۔

رابعاً ! جب دین کمل ہو چکا تھا اور آیت اُلیوْمُر اَکُمْلُتُ لَکُمْدِیْنِکُنْدِ بھی نازل ہو چک تھی تو ایسی کون می ضروری تحریر باقی تھی اگر ضروری تحریر باقی تھی تو آیت مذکورہ معاذ اللہ غلط اور لغو تھم ہے گی۔

خامساً! حضرت عمر کے روکنے پر رسول خدا کا ایس تحریر نہ کھوانا آپ پر سخت الزام عائد ہوتا ہے کیونکہ جب وہ ایس تحریقی تو حیثیت منصب رسالت کے آپ پر اس کی جہائے فرض تھی اس وقت بالفرض حضرت عمر مانع تھے تو اس کے بعد چار پانچ کر دوز کا موقعہ ملاتھا چاہیے تھا کہ کسی اور وقت میں حضرت علی کو بلا کر تحریر کراویے مگر آپ نے شاکھوایا۔ معلوم ہوا اس وقت صحابہ کی آز ماکش منطورتھی کہ دین کو کھمل سجھتے ہیں یا نہ؟

امیر عمر نے پیارے الفاظ حسبنا کتاب الله نے حضور علیه السلام کو مطمئن کردیا۔

## شيعول كانتيسرااعتراض

كاغذ طلب كرتے وقت حضور عليه السلام بورے ہوش وحواس ميں تھے مرحضرت عمر

نے حضور علیہ السلام کو (معاذالله) بزیان بکنے والا اور مغلوب المرض کہا۔ هجز جعی بزیان یعی بنایان یعی بنایان یعی بنایان العام کے اور دہ بکنا ہے۔

المجاها المستعدد المستعد صاحبان كواپ ندهب كى يجه بهى ياس خاطر باتوايك روايت به منه كتب احاديث المست بيش كرين جس بيل الفظ هجو يا يهجو كوهفرت عمر كامقوله بيان كيا گيا موور نديو م الحساب كاخوف كرتے موئ ايس فرسوده اعتراضات سے تائب موكر حضرت عمر كى فضيلت اورا يمان كا قرار كريں۔ شانساً! بعض غير معروف كتب شل سو المعالمين وغيره كے حوالہ جات سے اگر بهم حضرت عمر كا قول مان بهى ليس تو هسجس جمعنى بذيان بيس بلكہ جدائى جو خالص محبت كا كلمه بين مذكرتا فى كار

(دیکھوفت الباری سخی ۱۹۰۹ بر ۸۰ کتاب المغازی اور مجمع البحار)
واهجود هن هجو بحثی الرور واهجور هن فی المضاحی بیس بھی هجو بمحنی جدائی ہوالفا ابالفرض هجو معنی بذیان ہوتو ہمز واستفہام کے ساتھ ہا ور بیاستفہام انکاری خلاقا ابالفرض هجو معنی بذیان ہوتو ہمز واستفہام کے ساتھ ہا ور بیاستفہام انکاری خے بعن امیر عمر نے کہا کہتم جو بھڑ رہ ہوکیا بیضور کا ارشاد بذیان ہے؟ بعن آپ کا ارشاد بذیان نہیں ہوسکتا لہذا جو بھی آپ فرماتے ہیں اس کی تغیل کرنی جا ہے۔ جن روایتوں میں حرف استفہام مذکور نہیں بلکہ جمریا بیجر ہے وہاں استفہام مقدر سمجھنا جا ہے چنانچ اشعاد للمعات جلد چہارم صفح ۱۲۲ میں ہے: واگر در بعض روایات حرف استفہام مذکور نباشد مقدر است فاقع معالم مقادر سمجھنا ہیں ہے: واگر در بعض روایات حرف استفہام مذکور نباشد مقدر است فاقع معالم دولیات والات کرتی ہیں کہ بیاستفہام ہوئو ہو ابع صفح ۱۳۰۸ میں کہ بیاستفہام ہوئو وی یا مقدر۔ فتح الباری صفح ۱۰۰ پر ہے: الواجح فیہ اثبات همزة الاستفہام ، نووی

شرح مسلم صفی ۳۳ جلد دوم پر ہے: اهم جر علی الاستفهام وها اصح وان صحت الروایات الاخو کانت خطاً من قائلها قالها بغیر تحقیق یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ہمزہ استفہام سب روایتوں میں ہے اور جس روایت میں ہمزہ استفہام نہیں وہ ناقل کی غلطی ہے کہ بغیر شخفیق کے اس نے ایسالکھ دیا۔

## مئله فدك برايك شيعه عمرى بحث

شیعہ: بی بی فاطمہ فدک ما تھنے کے لیے ابو بھر کے پاس آئی تھی۔ تو۔۔۔۔۔۔الخ۔

اقسول: یعقیدہ جہیں مبارک ہوکہ بی بی فاطمہ غیرلوگوں سے مشت وگریبان ہویا دنیاوی فائدے کے لیے عام کچبری میں مہاجرین میں مہاجرین وانصار میں جاکر دعویٰ کریں اور حضرت علی صاحب ذوالفقار گھر میں جیب کر بیٹھر ہیں۔

شيعه جمهاري بخاري مين كهام كد:

اقول: ۔ ہماری بخاری بیں اگر آنا لکھا ہے تواسی ہماری بخاری بیں نہ آنا بھی تحریہ۔ چنانچہ بخاری شریف مترجم مطبع سعیدی کرا جی جلد دوم کتاب السمغازی صفحہ ۲۱۲ پر مرقوم ہے کہ دختر نبی حضرت فاطمہ دضی الله عنها نے کسی کو حضرت ابو بکر کے پاس ان کے ذمانہ خلافت میں بھیجا۔ السنخ اور سیجے مسلم مترجم وحیدی مع شرح اردو صفحہ ۲۵ جلد ۵ پر ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا دضی الله عنها حضور کی صاحبز ادمی نے حضرت ابو بکر کے پاس کی کو بھیجا اپنا ترکہ ما شکے کو۔المخہ

جن روایتوں میں بی بی فاطمہ کا تشریف لا نامروی ہے وہ سنیوں کےنز دیک قابل قبول نہیں۔ کیونکہ ان میں طبیبہ طاہرہ کی تو ہین ہے۔ شبیعہ: ابو بکرنے فدک نہ دیا...... النجہ

اقسول: نددینی کی دجہ پرتو غور کرنالازی ہے تہماری اپنی کتاب اصول کافی کتاب العلم بیاب صفحة العلم و فضل العلماء صفحه کاپردرج ہے: انبیاء کے دارث علماء موتے ہیں ادراس در شدیس درہم درینارنبیس ہوتے بلکہ علوم ہوتے ہیں جو انبیاء چھوڑتے ہیں ادران کے علوم سے علماء کو حصہ ماتا ہے پھرجس نے اس در شدے حصہ پایا اس نے بہت کچھ یایا۔ انتھی۔

اور بعینہ یکی جواب جناب صدیق اکبرنے دیا کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں جو پہر ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے ہاں آل گھ سینے ضرورت کھا سکتے ہیں اور میں حضور کے صدقہ میں آپ کے عہد مبارک کے مل کے خلاف بالکل تبدیلی نہیں کرسکتا اور میں اس میں اس طرح عمل درآ مدکروں گا جس طرح حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔

السلام کیا کرتے تھے۔

(بخاری ومسلم)

جب ابو بکرصدیق نے تمہاری اصول کافی کی حدیث کے مطابق جواب دیاتواس میں ابو بکر کا کیا گناہ تھا۔ افسوس تعصب اور ضدانسان کوکور باطن بنادیتے ہیں ورنہ بالکل صاف اور سجع جواب حضرت فاطمہ کوملا جو کتب احادیث شیعہ میں خود مذکور ہے۔

شیعہ: بی بی فاطمہ ابو بکر پرنارانش ہو کیں بتاؤجس نے جگر گوشہ رسول کورنجایا اس کا کیا حال ہوگا؟

شيعه: حضرت على سے تو بھرراضي ہو گئ تھيں ليكن .....الخد

اقول: ناراضگی کے بعد جناب صدیق اکبر ہے بھی راضی ہوگئ تھیں ملاحظہ موسل شعبی طبقات ابن سعد جز ٹانی صفحہ کا۔و کلھا فرضیت عنا بیعی صدیق اکبر باجازت سیدہ خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے معذرت کی اور کلام کیا پس وہ آپ باجازت سیدہ خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے معذرت کی اور کلام کیا پس وہ آپ سے سے راضی ہوگئیں اور شیعہ کی شہور کتاب المحبحاج السالکین اور دیگر کتب سے بھی حضرت زہراکی رضا مندی ٹابت ہے جب وہ راضی ہے تو تم کیوں خواہ مخواہ ناراض ہو۔

شیعہ: تمہاری بخاری میں ہے کہ سیدہ زہرانے حضرت ابوبکر سے اپنی موت تک کوئی کلام نہ کی .....النجہ

اقول : اس کامی مطلب نہیں جوتم نے سمجھا ہے بلکہ اس کا اصلی مطلب بیہ ہے کہ وقت وصال تک فدک کے معاملہ میں کوئی کلام نہ کی۔ چنا نچے علامہ نو وی فرماتے ہیں: فیلسم تک لمه یعنی فی هذا لا مور یعنی حضرت زہرانے حضرت ابو بکرے کلام نہ کی اس سے مراد بیہ ہے کہ خاص اس امر کی بابت کلام نہ کی۔

شیعہ: تم نے کہا ہے کہ انبیاء میرا ٹیل صرف علم ہوتا ہے حالانکہ قرآن میں ہے: وُورِ کَ سُلِیَا اُن دَاؤد اور حضرت سلمان نے ہزار ہا گھوڑے میراث میں پائے اور سے میراث مالی تھا۔

اقسول: بعائی جان صرف ہم نے ہیں کہا بلکہ تمہاری اصول کافی پکار پکار کہدر ہی ہے كه ان الانبياء لم يورث درهما ولادينارا وانما ورثوا احاديث من احماديشم. الخ ماورهديث مين كلم حفر عيهات ذكرك كئ ع كمانبياءور شمين درہم ودینار نہیں چھوڑتے بلکے علوم چھوڑتے ہیں اور چھرای اصول کافی صخبہ ١٣٧ مطبوعه نولکشور میں زیرتفسیر آیت بالا در شعلم و نبوت ککھا ہےتم مال کی قید کیوں لگاتے ہو اس آیت سے پہلے اللہ تعالی فرماتا ہے: و لَقَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الله یہاں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد وسلیمان کو کیا چیز عطا فر مائی اور کس چیز کے عطا ہونے پرانہوں نے شکر کیا۔ وُ قَالُا الْحُبُدُ لِلْهِ الَّذِيْ اس طرح بيرورا ثت علمي وراثت متمى اور بدين وجه حضرت سليمان نے اعادہ كيا وَقَالَ يَأَيُّهُمَا النَّاسُ عُلِمْهُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اگر وراثت مالی مرادتھی تو حضرت داؤد کے ۹۰ لڑکوں میں سےصرف ایک کو کیوں ملی اورباتی کیول محروم رہے۔ معلوم ہوا حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم میں دارث ہوئے۔

معلوم ہوا حضرت سلیمان حضرت داؤد کے علم میں دارث ہوئے۔ شیعہ ان داقعات سے پت چلنا ہے کہ تہمارے حفیوں کو اہل بیت ہے محبت نہیں۔ اقسول: یہ بات سراسر غلط ہے امیر عمر کے داقعات گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکے ہیں اب ذراصد این کی محبت باہل بیت ملاحظہ ہو۔ بعدادی صفحہ کہ مجلد دوم یر ہے: " حفرت فاطمہ نے حضرت ابو برصدیت کے پاس آدمی بھیج کران سے اپنی میراث سب کی بینی وہ چیزیں جوخدا تعالی نے اپنے رسول کو۔۔۔۔ کے طور پردی تھیں اور منور علیہ المسلام کامصرف خیبر جومدینہ منورہ اور فدک میں تھا اور خیبر کی متر و کہ آمدان اپنی اسلام کا مصرف خیبر جومدینہ منورہ اور فدک میں تھا اور خیبر کی متر و کہ آمدان اپنی ایک ہواں حصد تو حضرت صدیت آل مجر میں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے آل محدای مال یعنی خدا اور مال میں سے کھا کتے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں کہ کھانے سے زیادہ لے لیس خدا کی متر رسول علیہ السلام کے صدقات کی جوحالت آپ کے زمانہ میں تھی میں اس کی متر رسول علیہ السلام کیا کرتے تھے۔
میں کوئی تبدیلی نہ کروں گا بلکہ وہی عمل کروں گا جوحضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔

(اس سے جناب صدایق کاعامل بالسنت ، ونامعلوم ، وناہے)

حضرت علی نے تشہد پڑھا (اس ہے معلوم ہوا فدک کے ما تگنے خود جنا ب امیر عسلیہ السلام گئے تھے نہ کہ سیدہ طاہرہ) پھر کہاا ہے ابو بکر ہم آپ کی فضیات و ہزرگ سے خوب واقف ہیں اس کے بعد آپ نے رسول علیہ السلام سے حضرت فاطمہ کی قرابت اور حق کیا تو ابو بکر نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جھے رسول علیہ السلام کی قرابت سے سلوک کرنا اپنی قرابت کے ساتھ سلوک کرنا اپنی قرابت سے دیا دہ محبوب ہے۔

نیز حضرت ابن عمر حضرت ابو بکر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد اللہ کوشنوی آپ کے اہل ہیت کی خدمت میں اور محبت میں سمجھو۔ خوشنوی آپ کے اہل ہیت کی خدمت میں اور محبت میں سمجھو۔ بیار ہے شیعو! غور کر ان کی محبت تمہاری طرح زبانی نہتی وہ محبت کی آڑ میں آئمہ اہل بیت کوقتل کرنے والے نہ تھے۔ بلکہ وہ لوگ عامل بالسنت نبوی اور محب اہل ہیت

\_ 25

شیعوں کا ایک طعن حضرت عمر پر جناب فاطمہ سیدہ کے گھر جلانے کا بھی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ عمرد صبی اللّٰہ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرائے گھر جلا کا قصد کیا تو اس کا جواب ہیہے:

او الأ أاس روایت كا پنة كتب سحاح الل سنت مین كهیں بھی نہیں اور نه كسى محدث نے اس كی تشخیج كی ہے راوى اس كے مجبول ہیں كسى دوسرى روایت سے اس مضمون كى تصد يق نہيں ہوتى جس كتاب (ابن ابنى شبيه) میں بیروایت ہے اس میں ہرا یک قشم كى روایات بہال تک كہ جھوٹى روایتیں بھى موجود ہیں اور جس طعن كا دارومدار غیر معتمدروایت پر ہوكس طرح قابل اعتبار وجواب نہیں ہوسكتا۔

ثانیاً ابغرض تعلیم حضرت عمر ن صرف یمی فرمایا یصوق علیهم البیت که ان پرگھر جلادیا جائے گائی بیس فرمایا کہ جناب سیدہ کا گھر جلادوں گا۔

ٹ الشاً! پیصرف تہدید ہی تہدید ہے اور تہدید زبانی متلزم تقسیم عوام کونبیں ۔ بسااوقات ایسی تہدید سے اصلاح مخاطبین مراد ہوتی ہے حضرت فاروق اعظم کا مقصدان پر گھر جلانا نہ تھا بلکہ پیکٹ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے تھا۔

رابعاً ایم تهدیدفاروتی فقط ان مشاورین کوشی جوحفرت خلیفه اول کی خلافت چھینئے کامشورہ کرتے تھے نہ حضرت سیدہ کؤیہ تہدید فرمائی اور نہ آگ لکڑی لے کر جناب خاتون قیامت کے گھر کی طرف گئے تھے۔

حسامساً! خلافت برخلاف مشوره كرناباعثُ بغاوت باور بغاوت كاانبدادكرنا

ا نوت پرضروری ہے جناب علی مرتفظی نے بھی زمانہ خلافت میں مناسب انظام افت کے لیے مگرین خلافت ناکھیں بغاوت سے جنگ وجدال فرمایا۔ حضرت عمر وقع کا ان الفاظ خاص کے ساتھ تہدید فرما ناحضور علیہ السلام کی تہدید فرمانے کے سابہ ہے بعنی تارکین جماعت کی نسبت حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ ترک ماعت سے بازنہیں آئیں گے تو آگے سے ان کے گھر جلاؤں۔ (ترمادی) مقتم کی تہدید برض وقوع ہوتی ہے جب وقوع نہ ہوا تو وہ تہدید بھی ندر ہیں۔ مساد سنا اکتب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ جناب علی مرتضی کی خلافت ابو بکر سے تعرض کی تا ہرگر منظور نہ تھا اور عباس اور ابوسفیان نے جب بیررائے دی تھی تو جناب علی نے اس خیال کوفت بنایا۔

ملاحظہ ہونہ ہے البلاغت مطبوعہ معربلکہ جناب علی اس شخص سے لانا جائز ہمجھتے تھے جوان کی خلافت سے انحراف کرے۔ کیا بجیب ہے کہ جناب علی نے ٹودہی حضرت عمر سے بیتر کیک ہوکدان لوگوں کو دھم کا دوتا کہ ہمارے گھر میں فساد کے ارادے کے لیے جمع نہ ہوا کریں۔ پس نہ حضرت عمر پر کوئی اعتراض ہے اور نہ حضرت علی پر تفریق بیت مجابہ کرام عمو فااور خافاء اربعہ دضسی السلف عنہ میں ہماہ تھے سے مصوصاً آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ودوست عسر ویسسر میں ہمراہ تھے۔ پیشیعہ صاحبان کی جرائت اور بے باکی وعادت مشمرة ہے کہ خاتی خدا کوراہ راست سے دورر کھنے کے لیے خلط واقعات کو پیش خیمہ بنا لیتے ہیں۔

شيعول كاخليفه ثالث برايك طعن

شيعه كهتے ميں كرحضرت عثان في ابن معود كا جمع كرده قر آن جلاديا تھا۔

اس كاجواب يب كتفير دوح المعاني جزاول صفحه ٢٠ پر مرقوم ب:

اما نقل عن ابن مسعود انه قال لما احرق مصحفه لو ملك. كسر كسا ملكوا الصنعت بمصحفهم كما صنعوا بمصحفى كذب كسر معاملة عشمان معه التي يزعمه الشيعة حين اخذ المصحف منه بلفظه.

اور یہ جوابن مسعود کی نسبت منقول ہے کہ جب حضرت عثان نے ان کامصحف جلادیا تو انہوں نے کہااگر میں قابو پاؤں جیسا کہ انہوں نے قابو پایا ہے تو ان کے مصحف کے ساتھ وہ ہی کروں جوانہوں نے میرے مصحف کے ساتھ کیا ہے۔ سویہ جھوٹ ہے جیسا کہ ابن مسعود کے ساتھ حضرت عثان کی بدسلو کی کا دروغ ہے اور یہ روافض کا گمان باطل ہے جب کہ ان سے مصحف لیا گیا تھا۔ انتھی ا۔

حضرت عنان نے جو دیگر مصاحف کوتلف کیا لینی پانی سے دھونے کے بعد خالی ورقوں کو جلاد یا اس میں ان پر کوئی الزام عائد نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ اختلاف عظیم جس کا خدشہ تھا اس سے امت محمد ہیکورو کئے کا بہترین طریقہ اس وقت بہی تھا۔ حضرت علی کوم اللّٰہ وجہ نے بھی حضرت عنان رضی اللّٰہ عنه کے اس معاملہ کو پہند فرمایا۔ چنا نچہ فتح الباری جو ناسع صفحہ ۱۵ پر مرقوم ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عنان کے جی علی سوائے نیکی کے پچھا در نہ کہو۔ اللّٰہ کی قتم اس نے جومصاحف مصرت عنان کے جی مصاحف کے بارے میں کیا وہ ہم صحابہ کے حضور میں اور ہماری رضا مندی سے کیا۔ کہا حضرت عنان نے کہ تم اس قر اس کے بارے کیا گہتے ہو جمحے بی فریق ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عنان نے کہ تم اس قر اُت کے بارے کیا گہتے ہو جمحے بی فریق ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عنان نے کہتم اس قر اُت کے بارے کیا گہتے ہو جمحے بی فریق ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ عنان نے کہتم اس قر اُت کے بارے کیا گہتے ہو جمحے بی فریق ہو جمعے کہتے ہیں کہ عنان کے کہتا رہ آت سے بہتر ہے اور بیقریب ہے کہ گفر ہو ہم نے کہا کہ آب

رائے کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ میری رائے سے کہ ہم لوگوں کوالیک سن پر جمع کریں کہ کوئی افتر اق واختلاف نہ ہو۔ ہم نے کہا آپ کی بیرائے اچھی ۔۔انتھی۔۔



#### کتب حدیث

ا میرے سب صحابہ کی عزت کرواں گئے کہ وہتم سب سے بہتر ہیں۔

(مقتلوة صفحة ١٥٥)

ا۔ سرکار منظنے نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے تم جن کی اقد اکرو کے ہدایت پاجاؤ گے۔ (مشکو ق صفحہ ۵۵۸)

ا۔ بخاری وسلم کے حوالہ سے ہے کہ سرکار سے نے فر مایا اے مسلمانو! تم میرے میں صحابہ کو گالی نہ دواور نہ برا بھلا کہواں لئے کہتم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر میں موناخر چ کرے تو وہ صحابہ کے کلواد آ دھ کلوگھ یو ساور خرچ ۔۔۔۔ کرنے کے برابر نہیں مسکنا۔

(مشکلو ق صفحہ ۵۵۳)

۳: ۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جومیرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہوں اور ان کو ہرا بھلا کہتے سنوتو کہوتمہارے شریروں پراللہ کی لعنت۔

(مشكوة صفح ١٥٥)

۵: سركاردوعالم النيسة في حفرت امير معاويد وضى الله عنه كے لئے دعافر مائى:
اللهم اجعله هاديا مهدياو اهديه الناس اے الله! معاوير وضى الله عنه) كو
إدى اور مهدى (بدايت يانة اور بدايت دين والا) بنادے اور ان كو در ليح لوگول كو
بدايت دے، بادى مهدى اور بدايت وين والے كو برا بھلا كہنا خدا اور ربول كى
ناراضكى كاسب ہے۔

(مشکوة صفحه ۹۷۵، وترندی)

Y:۔ابن عباس دضی اللّٰہ عند نے حضرت معاویہ دضی اللّٰہ عند کے بارے میں

## حافظ شهاب الدين ابن حجرعسقلاني رحمة الله عليه

۱۲: ـ ابونعیم کے مطابق امیر معاویہ رضی اللّٰہ عندہ کا تب وی بڑے نفیح ، برو با ۱۱ باوقار صحابہ بتھے۔ نفیم معاویہ رضی ناستہ میں اللّٰہ عندہ کا تب وی بڑے ہے۔ نام

### امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه

۱۱۰۰ ـ آپ کی والدہ ہندہ رضی الله عنه کویمنی کا جن نے بشارت دی تھی تو ایک بادشہ بندہ کی تو ایک بادشہ بندہ کا تام امیر معاویہ رضی الله عنه ہوگا۔

۱۳۵۰ ـ مصنف ابن الی شیبہ اور طبر انی مجم کمیر میں ہے سر کار دوعالم سائے نے فر مایا جب تم بادشاہ ہوگے تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا۔

(تاريخ الخلفاء صفحة ١٣١١ - ازامام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه)

## امام عبدالوماب شعراني رحمة الله عليه

10: حضرت امیر معاویہ دضی الله عند کے معاملات کو اجتہادی رائے پر ماننا پڑے
گا۔ کیونکہ ان امور کا دارو مدار ہی اجتہاد پر تھا اور ہر مجتہدا پے طور پر صواب پر ہوتا ہے یا
صواب پر ایک ہی ہوتا ہے اور خطا دالا معذور بلکہ اجر وثو اب کا حقد ار ہوتا ہے۔ حضرت
علی د ضبی الله عند اور امیر معاویہ د ضبی الله عند دونوں میں سے ہرایک ججہد تھا اور اسلام عالی د ضبی الله عند دونوں میں سے ہرایک ججہد تھا اور اسلام عالی معاویہ کرام کے مابین اختلافات کی تصویر یمی
اسے اجتہاد کرنے پر اجروثو اب ہوگا۔ صحابہ کرام کے مابین اختلافات کی تصویر یمی
(خطا کا جہادی) تھی۔ (الیواقیت والجو اہر جلد استخدے)

## امام ابن جركى رحمة الله عليه

١٢: ـ ايك شير في كوابى دى امير معاويد رضى الله عند بن سفيان رضى الله عندجتي

(تطهير الجنان صفي ١٢)

ا حضور المنت من مایا: امیر معاویه رضی الله عنه میری امت میں سب سے زیادہ (تطهیر الجنان صفی ۱۲) ، باراور تی ہے۔

۱۱ ـ سركار سيخ في مايا: مير اراز دان امير معاويه رضى الله عنه بن سفيان دضى الله عنه بن سفيان دضى الله عنه بن سفيان دخي الله عنه بي جوان محبت ركح گاوه نجات با جائ گااور جوان سي بغض ركح گاه عنه بي جوان سي محبت ركح گاوه نجات با جائد موگا۔

19: \_ جريل علب السلام بارگاه رسالت ميس حاضر جو كرع رض كى: يا محمد امير معاويد رضى الله عند كودصيت يجيئ كيونكه وه كتاب الله امين بادروه بهت الحياامين ب-(تطهير الجنان صفي ١٣٠١)

۲۰ حضور مَانِظَة فِي مَا يَا: الله ورسول دونول امير معاويد رضى الله عنه عميت ٢٠ حرت الله عنه على ١٢٠ حرت المحان صفي ١٢٠ (تطهير الجنان صفي ١٢٠)

ال: \_مولاعلی رضی الله عنه نے فرمایا جنگ صفین میں میر بے ہاتھوں قتل ہونے والے اوامیر معاویہ رضی الله عنه کے ہاتھوں قتل ہونے والے جنتی ہیں۔ بیروایت طبرانی نے نقل کی بیر بالکل دوٹوک ہے اس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنه ایے جمہد سے جن میں اجتہاد کی تمام شرا اط وافر موجود تھیں۔ جن کی بناء پر جمہد کو دوسر ہے جمہد کی تقلید کرنا بالا تفاق ناجائز ہے۔ چاہے دوٹوں کا اجتہاد باہم مختلف ہویا موافق۔

(تطهیر الجنان صفحہ 1)

۲۲: بخاری میں امیر معاویہ رضی الله عند کے لئے لفظ فقید آیا ہے اس بات برتمام اصول وفر وع کے علاء متفق ہیں کہ فقیہ حضرات صحابہ کرام اور سلف صالحین اور بعد

والے حضرات کے نز دیک ایش خص کو کہتے ہیں جو مجتبد مطلق ہوتا ہے۔

(تطهير الجنان صفيه١١،٢٠)

(تطهير الجنان صفح ١١٨)

اس کوامام بخاری رضمة الله علیه اپنی تاریخ مین ذکر کیا۔ حضرت عمر د صبی الله ، فرمایا حکومت کے اعتبار سے امیر معاور دان و معاور دان اور جلالت و عظمت کے اعتبار سے امیر معاور دسی الله عنه عرب کا کسر کی ہے۔

۲۲: ۔ امیر معاویہ دضی اللّٰه عند نے وصیت فرمائی مجھے حضور کانے کی قیص کا کن دیا جائے ۔ حضور کانے کی قیص کا کن دیا جائے ۔ حضور کانے کی خاص کر نے میں اور آئکھوں پر رکھے جا کیں۔ دیا جائے ۔ حضور کانے کا خن شریف میر سے منداور آئکھوں پر رکھے جا کیں۔ (تطبیع الجنان صفحہ ۲۸)

### ملاعلى بن سلطان محرالقارى رحمة الله عليه

۲۵: علامه على قارى حنى محقق نے فقيہ كامعنى مجتهد لكھا بعنى امير معاويد رضى الله عنه مجتهد ہيں۔ وہ اتواب نائيس كے اگر چيلطى كريں۔

(وه اجتهادی خطام عنادی نبیس) (مرقاة شرح مشکوة جلد ٢ صفحه ١٦٠)

۲۷: ملاعلی قاری د حمد الله علیه کلیت ہیں: حفزت امیر معاوید ضبی الله عنه عادل فضلاء اور بہترین صحابہ میں سے ہیں۔ (مرقا قشر ح مشکوة جلد ۲ صفحہ ۵۱۷) در ادی کا دینے والے کو عبرت ناک سزادی جائے۔ (شرح شفا ملاعلی قاری کشی شیم الریاض جلد ۵ صفحہ ۲۷)

# المهر بإنى حضرت مجدوالف ثاني رحمة الله عليه

المامر بانی حضرت مجد دالف ثانی فاروقی سر مندی دحمه الله علیه فرماتے میں وه: نك جوعلى الرئضي رضي المأمه عنه كيماته لأي كن اس مين شريك خالفين على معى الله عنه غلطي يرتق اورحق على مرتضى رضى الله عنه كى جانب تعاليكن النكى پہ خطااجتہا دی خطائقی جس پر ملامت کرنا درست نہیں اور جس پرموا خذہ کا حکم نہیں ہے منزت اميرمعاوبيه رضبي الله عند ايختمام ساتعيول سميت خطاير تقييران كي خطا اجنادی خطائقی۔ دنیائے سنیت کی عظیم شخصیات کی کتابیں اس امرے بجری پڑی ہیں كدية خطاخطائ اجتهادي تقى جيماكه امام غزالى ، قاضى ابو بكرد حمة الله عليهما و فیر ہائے اس کی تصریح فر مادی ہے۔لہذا ان لوگوں کو فامق وگمراہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ان کو فاسِق و کا فر کہنے والا واجب القتل ہے۔ عام بکواس کرنے والا واجب العویرے جنگ صفین کفروا سلام کی جنگ نہیں تھی اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوئی بعض فقهاء نے امیرمعادیہ رضی اللّٰہ عند کواما مُجائز کہا ہے۔اس جورےان کی مرادیہ ہے كموااعلى رضى الله عنه كدور خلافت يس امير معاويد ضى الله عنه كى كومت ک کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن اس جور ہے فتق وگمراہی ہر گزمراز نہیں حضور النہیں نے حضرت امیرمعاویدرضی الله عنه کے حق میں بادی اور مهدی مونے کی اللہ سے دعا ما تکی حضور ﷺ کی دعامنظور ومقبول ہے۔امیر معاویہ د ضبی الله عند کی خطااجتہادی تھی اورعلی مرتضی حق پرتھے بہر حال مقام اجہتاد میں اجتہاد ہوا اگر اس میں خطائے اجتهادی والے کوایک درجہ ملتا ہے توحق والے کود و بلکہ دس درجے ملتے ہیں۔ ( مكتوبات شريف دفتر اول حصه جهارم مكتوب نمبر ۲۱۵صفحه ۲۰۲۵ ( ۲۰

79: \_ان جنگوں میں حق علی المرتضی د ضبی اللّه عند کی جانب تھااور ان کی نوائنیں الجمّاد صواب سے دور تھا۔ حضرت علی د ضبی اللّه عند نے خود ہی فیصلہ فر ہا، استمار ہے دیارے خلاف سرا مٹھایا نہ وہ کا فر ہیں نہ فاسق کیونکہ ان پاس تاویل ہے۔ پاس تاویل ہے۔

( مکتوبات شریف دفتر دوم حصه بفتم کتوب نمبر ۱۷ صفی ۱۵ می ۱۳۰ علی مرتضی درمیان جو جھڑا ۱۸۱ وہ خیم ۱۸۱ میلی مرتضی درمیان جو جھڑا ۱۸۱ وہ خلا ایر معاویہ درصی الله عند کے درمیان جو جھڑا ۱۸۱ وہ خلافت کے بارے میں نہ تھا بلکہ اجتہادی خطا کی وجہ سے تھا اور خطائے اجتہادی بالا مت سے دور ہے اور اس پر طعن وشنیج نہیں کیا جا سکتا لیکن حق والے کوحق والا اور خطاوالے کوخطا کہیں گے حضرت علی درضی اللّه عند حق پر شے اور ان کے مخالف خطا (اجتہادی) پر ساس سے زیادہ کہنا اور اعتقادر کھنا فضول ہے۔

( مكتوبات امام ربانی دفتر اول حصه چهارم مكتوب نمبر۲۷۷)

## حضرت شاه ولى الله محدث والوى رحمة الله عليه

اس: ابن عمر رضى الله عنه كاده كلام فى بجوانهول في امير معاوي رضى الله عنه بن الى سفيان رضى الله عنه بن الى سفيان رضى الله عنه سے كنے كے لئے تجويز كيا تھا كرتم سے زياده خلافت كے لئت وہ ب جس في تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام پر مقاتله كيا ليمنى على المرتضى دضى الله عنه بخارى في اس كوروايت كيا ہے۔

ازالة المحفاعن خلافة المحلفاء (ترجمة عبدالشكورديو بندى جلدا صفح ١٣٠) ٢٣٠: ـ بيتك جولوگ على كے خلافت سے راضى ہو گئے وہ ان لوگوں سے افضل ہیں جو على كى خلافت سے ناخوش ہیں اور جن لوگوں نے على سے بیعت كرلى ہے وہ ان لوگوں

النسل ہیں جنہوں نے ان سے بیعت نہیں کی اور امیر معاویہ دضی اللّٰه عند کوشوریٰ اللہ عند کوشوریٰ اللہ عند کوشوریٰ اللہ عند کوشوریٰ سے کی کو اور امیر معاویہ دضی اللّٰه عند مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ طلقا (فتح مکہ لے دن ایمان لانے والے لوگوں) میں سے ہیں۔ جن کوخلافت خاصہ حاصل نہیں سے ہیں۔ جن کوخلافت خاصہ حاصل نہیں میں اللّٰہ عند اور ان کے والدغر وہ احر اب میں کا فروں کے دار تنے۔ ابوعمر نے استیعاب میں اس کوروایت کیا ہے۔

(ازلة الخفا جلداصفيه)

۳۳: بینه به به الفاظ از الة النحفا جلدا صفح ۳۳۲ میں ہیں۔ ۳۲: اس سے ملتے جلتے الفاظ از الة النحفا جلدا صفح ۱۳۳ میں بھی ہیں۔ ۲۵: حضرت ابن عمر دضی الله عند نے حضرت امیر معاویہ دضی الله عند کی نسبت فرمایا: که خلافت کاتم سے زیادہ حق داروہ شخص ہے جس نے تم سے اور تمہارے والد سے اسلام پر قال کے لیے کیا ( یعنی جناب علی دضی الله عند )

(أزالة الخفاجلداصفيه)

۲۳: دعفرت واکل بن جردضی الله عنه سے حضرت امیر معاویه دضی الله عنه نے کہا آپ ہماری مدد سے کیوں بازر ہے حالانکہ حضرت عثمان دضی الله عنه نے آپ کومعتداور داما دبنایا تھا (واکل بن جردضی الله عنه کتے ہیں) میں نے جواب دیا کہ سے مجہ تھی کہ آپ نے ایسے شخص سے قال شروع کیا جو آپ سے زیادہ حضرت عثمان دضی الله عنه کاحق دارتھا۔ حضرت امیر معاویہ دضی الله عنه نے کہا علی دضی الله عنه کے کہا علی دضی الله عنه کوئر مجھ سے زیادہ عثمان دضی الله عنه کے حق دار ہوسکتے ہیں حالانکہ میں ب

نبستان کے عثمان رضی اللّٰه عنه سے قریب النسب ہوں میں نے جواب ،

ہی کریم کی ہے تھے نے علی رضی اللّٰه عنه اور عثمان رضی اللّٰه عنه کے درمیان وا ،

کرائی تھی للبڈاعلی ان کے بھائی ہوئے اور آپ ان کے بچا کے بیٹے ہیں اور بھائی

کے بیٹے سے زیادہ حقد ار ہوتا ہے۔

کر بیٹے سے زیادہ حقد ار ہوتا ہے۔

کرائی تھی اور آپ سے تھے مگر بعد میں ان کے بیٹی مولفۃ القلوب میں سے تھے مگر بعد میں ان اسلام اچھا ہوگیا ان کے پاس رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی کہ تھی اور آپ کے کھی ناخن اور مو سے مبارک تھے۔ بوقت انقال وصیت کی تھی کہ ای قیص اور آپ کے کھی ناخن اور مو سے مبارک تھے۔ بوقت انقال وصیت کی تھی کہ ای قیص کو ای قیص کو ای تی سے مبارک تھے۔ بوقت انقال وصیت کی تھی کہ ای قیص کو ای تھی کہ ای تی کھی کہ ای تی کھی کہ ای تی ہو کہ کھی کو ای اور مو سے مبارک میری آ تکھوں اور منہ ہیں رکھ دینا اور شجھے اور حم المو احمین کے بیر دکر دینا۔

(ازالة المنحفا جلداصفی میں کہ کے ای تھی کہ کھی کے ای تی کھی کہ ای تھی کے ای کہ کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھی کو ای تو میں کے بیر دکر دینا۔

٣٨: \_حضرت امير معاوييد صبى الله عند بن الى سفيان دصبى الله عند كها كرتے تھے ملى خليف نهيں مول يا اسلام كايم لا بادشاه مول .

(ازالة الخفاجلداصقيه ٥٤١)

۳۹: حضور النظیم نے ام المونین ام حبیب د صب الله عنها سے فرمایا تیرے بھائی معاوید رضی الله عندگی خلافت تسلط کے ذریعہ معقد ہوگ ۔ بیعت کے ذریعہ سے نہ ہوگی اور ان کی سیرت شخین کی سیرت کے موافق نہ ہوگی اور دہ خلافت امام وقت سے بغاوت کے بعد منعقد ہوگی ۔

(ازلة الخفاجلد اصفح الانتخاص (ازلة الخفاجلد المحفاط الاستخاص الله عنه خلافت خاص كاوصاف نهيل ركهة تقرير الله الخفاجلة المحفاجلة المحلم المحلمة المحل

بى كريم المبينة فرمايا امير معاويه رضى الله عنه محل مغلوب نه موگار ( از الة الخفا جلد مصفح ٢٦٥)

١٠٠ ــ امير معاويه رضى الله عنه مجتهد ظي اورمعذور تھے۔

(ازالة الخفاجليم صغيه٥٢٥)

### تاه عبرالعزيز محدث دالوى رحمة الله عليه

٣٠: - جاكى رحمة الله عليه كي جمع كرده عقا كدنامه ميس ب:

(تخذا ثناءعشرية اردوصفحه ٢٨٥)

۳۳ \_ حفرت علی رضی الله عندنے اہل شام پرلعنت کرنے سے روکا ہے۔ (تحفدا ثناعشر بیصفحہ ۲۸۲)

۳۵: \_ان امير معاويه رضى الله عنه ) كومرتكب كبيره كاجاننا چا بي كيكن زبان طعن بند ركهنا چا بي اسى طور سے كهنا چا بي جيسا صحاب سے ان كى شان ميں كہاجا تا ہے جن سے زنا (حضرت ماعز رضى الله عنه سے ) اورشراب (حضرت عبدالله رضى الله ( فآوي عزيزي صفيه ١١١٠)

عندے)صادر ہوا۔

۳۷: جس نے حضرت امیر معاویہ وضی اللّه عند کو جمہد کہا تواس نے بھی ورت
کہا۔ حضرت علی وضی اللّه عند کی خلافت پر جواجماع ہوااوراس اجماع ہے حضر نہ اللّه عند الله عند آپ کا اجتہا واس ورجہ کا نہ تھا کہ آپ اللہ عند آپ کا اجتہا واس ورجہ کا نہ تھا کہ آپ اللہ عند آپ اللہ عند الله عند الله عند الله عند کی محققین کے نزویک فیص سے قابت ہے اور نص کے مقابلہ عیں اجتہا و کا ہر گز کوئی اعتبار نہیں۔ (فاوی عزیزی صفحہ ۱۸)

کے ایک ایک اور النہ اور مفسرین اور فقہاء کہتے ہیں حضرت امیر معاوید صبی الله عنه کی حرکات جنگ وجدل جو حضرت علی رضی الله عنه کے ساتھ ہوئیں وہ صرف اجتہاد کی بنا پر تھیں مختفین اہل حدیث نے بعد شتع روایات دریافت کیا ہے کہ بیر کات شائبہ فضائی سے خالی نہ تھیں۔

(فاوی عزیزی صفح ۲۵۵)

۳۸: فآویٰ عزیزی صفحه ۳۸ میں بھی بعینہ یمی الفاظ ہیں۔ اہل حدیث کا ند ہب نقل کیا ہے۔

علامه عبدالعزيزي برباروي دخمة الله عليه

۳۹: حضورا کرم مینی فی امیر معاوی وضی الله عند کودعافر مائی اے الله امیر معاویه (د ضی الله عند) کوفر آن حکیم اور حماب کاعلم عطافر مااور آئیس عذاب سے بچا۔
(الناهیه عن ذم معاویه صفی اعلام عبدالعزیز پر باردی مولف نبراس، شرح شرح عقائد نسفی)

۵۰ ـ امیر معاویه رضی الله عنه صفور شیخه کے کا تب وی اور کا تب خطوط شے ۔
 ۵۰ ـ امیر معاویہ صفی ۱۲)

ا۵: عبدالله بن مبارک نے فر مایا: حضور شطیع کے ساتھ جہاد کے موقع پر امیر معاویہ رسی الله عند کے گھوڑ ہے گاک میں جوغبار داخل ہووہ عمر بن عبدالعزیزے افضل ہے۔ (سحابہ کی بڑک شان ہے)

(الناهيه صفحه ١٦ بحواله مرقاة شرح مشكو فلاعلى قارى)

۵۲: حضور المنتشك صحابه پر (امير معاديه رضى الله عنده ميت) كى كوتيا كنتيل كيا الله عنده ميت) كى كوتيا كنتيل كيا جائي كا حفور يستنش كي الله عند حضور يستنش كي حاليان الله عند الله عند حضور يستنش كي الله عند الله عند حضور يستن الله عند حضور يستن الله عند عند الله عند

(الناهيه صفحه ١٤ بحواله قاضى عياض)

۵۳: حضرت امیر معاویه رضی الله عند بوئ من قب اور خوبیول والے ہیں۔ (الناهیه صفحه کا بحوالة مطلانی شرح بخاری)

۵۲: \_اميرمعاوي رضى الله عنه في جارلا كدر الم ام حن رضى الله عنه كى خدمت يس بيش كياجنهين آپ في (موكن بادشاه كاعطيه بحد كا قبول فر مايا \_

(الناهيه صفح ٢٤)

۵۵: امیر معاویه دوسی الله عنه کے سامنے کسی نے مولاعلی دوسی الله عنه کی شان میں اشعار پڑھے آپ نے سات ہزار دینارانعام دیا اور ہر بار فرمایاعلی دوسی الله عنه اس سے بڑھ کر تھے۔

(الناهيه صفح ٢٩ بحواله نفائس الفنون)

اعلى حضرت امام احدرضا خان بريلوى رحمة الله عليه

۵۲ ـ جو مخض امیر معاویه در ضبی الملهٔ عنه برطعن کرے وہ جہنمی کتوں میں ہے ایک ا ہے۔

(احكام شريعت ازافادات امام بريلوى بحواله شيم الرياض شرح شفا قاضى عياض) امام يوسف بن اساعيل ببهاني عليه الموحمه

20: امام بوسف بہانی فرماتے ہیں امیر معاویہ دضی الله عنداگر چہ معظم صحابت فضیلت میں کم ہیں لیکن تمام تابعین اور ان کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں ت بہر حال افضل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ دضی الله عندان تمام فضائل ومنا قب کے ہوتے ہوئے جن میں صحابہ کرام کو چھوڑ کرکوئی دوسرامماثل اور مقارب نہیں۔ (صفحہ ہوتے ہوئے جن میں صحابہ کرام کو چھوڑ کرکوئی دوسرامماثل اور مقارب نہیں۔ (صفحہ صحاب کے الله عندا ہے کام میں مجہد تھے لیکن علی دضی الله عند الله عندا کے حال ف خروج کرنے والے اجتہادی غلطی پر تھے اور مجہد کو بہر حال اجتہادی غلطی پر تھے اور مجہد کو بہر حال اجتہادی غلطی الله عند کو بہر حال اجتہادی ناہ نہیں۔ ان حضرات کی نیٹیں نیک تھیں۔ امیر معاویہ د ضبحہ الله عند کو اجتہاد نے تھے اور مجہد کو بہر حال اجتہاد نے تیجہ پر نہ بہنچا یا لیکن اجتہاد ضرور تھا۔

(شوابدالحق صفحه ۵۳۱۲۵۲۹)

۵۸: امام غزالی و حمد الله علیه کافر مان بے کدامیر معاویہ دصی الله عند ایک اجتمادی رائد عند ایک اجتمادی رائد عند ایک اجتمادی رائد عند ایک مطابق درست تصاور وہ جھڑا جوامیر معاوید دضی الله عند کے درمیان ہوااس کا دارو مدار پر جوامیر معاوید دار سال علاء نے کہا ہے کہ ہر مجتمد صواب پر ہے اور کہنے والوں نے یہ بھی اجتماد پر تھا۔ فاضل علاء نے کہا ہے کہ ہر مجتمد صواب پر ہے اور کہنے والوں نے یہ بھی

ابا ہے کہ مصیب صرف ایک ہے لی رضی اللّٰه عند اور امیر معاوید رضی اللّٰه عند کی اللّٰه عند کی اللّٰه عند کی اللّٰه عند کو کی نے بھی خطایر نہیں کہا۔

(شوابدالحق صفيه ٢١ ١ ١٥٠٠)

۵۹: \_ سر کار ملائے فرماتے ہیں: \_ صحابہ کو گالی نہ دواور نہ ان کو برا بھلا کہو جو شخص ان کو کا کی دے اور برا بھلا کہو جو شخص ان کو کا لی دے اور برا بھلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں آ۔ جو شخص کسی صحابہ کو گالی دے اور برا بھلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں آ اور سارے انسانوں کی لعنت \_ اللہ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا اور نہ فل \_

(اشرف الموبد)

الا: \_سر كار ﷺ فى ماياجب مير صحابه رضى الله عند كاذكر كياجائے تورك جاؤ لينى ان ميں سے كى برنكتہ چينى نه كرو يا (اشوف الموبد صفحہ ١٠٣) .

۱۲: - جهاراعقیدہ ہے سب سحابہ د صبی الله عنداس (مشاجرت کے )بارے میں ماجور میں کیونکہ ان سے جو کچھ صادر ہواوہ ان کے اجتہاد بربینی تھا اور گفنی مسئلہ پر مجمہدا گرخطا مجمی کرے تو مستحق ثواب ہے۔

(اشر ف المو بد صفح ۲۰۱۲)

۱۳: - امام سعد الدین تفتاز انی تحریر فرماتے ہیں اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام امور میں حضرت علی وضبی الله عنه حق پر تھے اور تحقیق بیہ ہے کہ تمام صحابہ دضبی الله عنهم عادل ہیں اور ساری جنگیں اور اختلافات تا ویل پر بنی ہیں ان کے سبب کوئی عدالت سے خارج نہیں اس لئے کہ وہ جمته دہیں ۔ (اشوف المعو بد صفحہ ۱۰) مدالت سے خارج نہیں اس لئے کہ وہ جمته دہیں ۔ (اشوف المعو بد صفحہ ۱۰) مدالت سے خارج نہیں برا بھلا کہا اور ممال اللہ تعالی تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اس پر اللہ تعالی تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں

امام مناوی تحریر فرماتے ہیں کہ بیتھم ان صحابہ کو بھی شامل ہے جو قتل و قال میں شار ہوئے اس لئے کہ وہ ان کڑا ئیوں میں جمہتداور تا ویل کرنے والے ہیں۔لہنداانہیں قالی دینا گناہ کمیرہ اور ان کو گمراہی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔

(بركات آل رسول صفح ١٨٨)

48: \_ امام قاضی عیاض شفاشریف میں تحریفر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام دصی الله عنه به کوگالی دیا اور ان کی تنقیص حرام ہے اس کا مرتکب ملعون ہے ۔ امام مالک فرمات ہیں جس شخص نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک گمراہی پر تصااح تی کیا جائے اور جس نے اس کے علاوہ انہیں گالی دی اسے شخت مزادی جائے گی۔

(بركات آل رسول صفح ٢٨١)

## مفتى احمر بإرخال نعيمى وحمة الله عليه

سى الله عنه تخفي باغى جماعت قل كركى دقوامير معاوييد ضبى الله عنه في فوراً فرماديا نحن فئة الباغيه لدم عشمان - بال بهم خون عثان د ضبى الله عنه كا قصاص الماش كرفي والي كروه بي يعنى سركار الشيشة كفرمان مين " باغيه " بغبى سے ب ندكه بغاوة سے -

۱۸ : اگرامیر معاویه رضی المله عنه پرنس و فجور کاشبه کیاجائے توامیر معاویه رضی المله عنه پرنس و فجور کاشبه کیاجائے توامیر معاویت کا بت کی یا غلط۔ ای طرح جس صحابی کو فامن کہاجائے تو قرآن کی وجی مشکوک ہوجائے گی۔ جوان صحابہ سے حاصل ہوئی فرضیکہ صحابہ کرام کے مومن ، صادق ، امین ، عادل ، ثقہ ہونے پرقرآن کی حقانیت دلیل ناطق ہے۔

(اميرمعاوييد صبي الله عند پرايك نظر صفحه ۱۵ ـ ازمفتی احمه يارنعيمي)

۲۹:علی رضی الله عنه کے مقابل آنے والے غلط بھی کی وجہ سے بعناوت کر بیٹھے یہ جنگ ناط بھی کی جنگ کے بختات کر بیٹھے یہ جنگ خاط بھی کی جنگ تھی۔ (ملخصاً) (امیر معاویہ رضی الله عنه برایک نظر صفحہ ۲۰) • ۲۰: امام حسن رضی الله عنه نے امیر معاویہ رضی الله عنه سے کر لی تب امیر معاویہ رضی الله عنه میر المومنین برحق ہوئے۔ یہی مذہب اہل سنت ہے۔

(اميرمعاوبيرضي الله عنه پرايك نظر)

اے:۔ امیر معاویہ دضی الله عند بجہدین صحابہ میں سے ہیں اور عالم خصوصاً جہرد صحابی برے اشرف واعلی مانے جاتے ہیں۔

(اميرمعاديه رضى الله عنديراكي نظر صغيهم)

٢٤: \_واتعى امير معاوير رضى الله عنه اوران كيماتشى حضرت على رضى الله عنه

کے مقالبے میں باغی تھے۔ حضرت علی د ضبی اللّٰہ عندہ امام برحق خلیفہ مطلق تھے۔ ہریں کا یہی عقیدہ ہے۔ جو شخص غلطی میں مبتلا ہو کرامام برحق کا مقابلہ کرے وہ باغی ہے " انشاء اللّٰداس کی معافی ہوجائے گی۔

(اميرمعاوييرضي الله عنه يرايك فطرص في ٨٤)

۱ کا نکار ہے ای طرح جملہ انبیاء علیهم السلام کو ماننا فرض ہے کی ایک نی کا انکار سب ا انکار ہے ای طرح سارے صحابہ کومومن ماننا ضروری ہے کی ایک صحابی کا انکار سب صحابہ کا انکار سب صحابہ کا انکار بلکہ مولاعلی د ضعی اللّه عند کا بھی انکار ہے ۔ خدا اس بد بختی ہے محفوظ معادید د ضعی اللّه عند پرایک نظر صفح ۱۹۳ سفی ۱۹۳ معادید د ضعی اللّه عند پرایک نظر صفح ۱۹۳ م

۲۵: - ہم میندو یکھیں کہ برادران بوسف نے کیا کیا؟ امیر معاویہ رضی اللّٰه عنه فی کیا کیا؟ امیر معاویہ رضی اللّٰه عنه فی کیا کیا۔ ہماری نظراس پر ہمونی چا ہے کہ برادران بوسف نبی زادے نبی کے بھائی اور امیر معاویہ رضی اللّٰه عنه نے ان سے صلح کرئی۔

(امیر معاویہ رضی اللّٰه عنه برایک نظر صفحہ عنه کرئی۔

(امیر معاویہ رضی اللّٰه عنه برایک نظر صفحہ عنه کرئی۔

24: \_ایمان کا آخری فیصلہ بیہ کر حضرت علی در سی اللّه عندہ و گری امیر معاویہ د صلی اللّه عندہ کی معافی اس پراہل سنت کا اتفاق ہے۔

(اميرمعادبيرضي الله عندبرايك نظر صفحه ۴)

٢٧: ـ امير معاويه رضى الله عنه كي خطااجتها دي تحي

(اميرمعاويه رضى الله عنه پرايك نظر صغيه ١٠٤)

22: \_امام صن دضى الله عنه ك خلافت سونب دينے س آپ كى حكومت درست مولئى \_ المير معاويد د ضى الله عنه يرايك نظر صفى ١١٦ بحواله غوث اعظم )

۷۷: ۔ اُر چه بعض صحابہ ہے وہ چیزیں صادر ہوئیں جو بظا برصورت نثر ہیں کیکن وہ باجتہاد سے تھیں فسادنہ تھیں ۔

(امیرمعادیه رضی الله عنه پرایک نظر صفحه ۱۱ بحواله ملا قاری از شرح فقدا کبر) مفتی خلیل احمد بر کاتی: ۔

24 \_ دعنرت سيدنااميرمعاويه رضبي السأسه عسبه بمتهد تخيان كاحفزت سيدناامير الموشين على المرتضى وضبى المله عنه عضاف خطائ اجتمادي كي فتم على الماك میں ججہدے کوئی مواخذہ نہیں سے خیا ۸ پر ہے حضرت امیر معاویہ رضبی اللّه عنه ذوی الاحترام، عالى مقام، تمام صحابه كرام مين شار بين \_اول ملوك اسلام يعنى شابان اسلام میں پہلے بازشاہ ہیں ای طرف تؤرات مقدی میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان تے کہ میں ہوگا مدینہ کو بجرت فرمائے گا ومکہ وشام اس کی سلطنت شام میں ہوگا توامیرمعاویپر صب الله عنه کی بادشاہی اگر چیسلطنت ہے مگر کس کی محمد رسول اللہ والله عند في الله عند عربيد المام حن رضى الله عند في الك جرار فوج كرماته عين ميدان ميں بالقصد و بالاختيار ، تصيار ر كھ دينے اور خلافت امير معاويہ رضى الـ لٰه عنه کے سپر دکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیت فرمائی جس کی بشارت حضور مائی ہے دی تقمى اوراس سلح كويبندفر مايا تفارنو حضرت اميرمعاويه د ضبى اللله عنه يرمعاذ التدفسق وغيره كاطعن كرني والاهقيقة حضرت امام حسن رضبي المأبيه عنيه بلكه حضورسيدعالم مانینهٔ بلکه حضرت حق عزو جل پرطعن کرتا ہے اورابیا شخص حقیقة رافضی ہے۔

(سنى بېڅتى زيورجلداصفحه ۸ بحواله بېار شريعت )

• ٨: \_ لا بورك علامه محمعلى رحمة الله عليه في كتاب " وشمنان امير معاويه رضى

المله عنه كالعلمى محاسبه الكهمى ب (جس كي صفح ٢٣١، ٣٣١، ٣٣١، ٢٣٣ برز بروست ابها المله عنه كالعلمى كى حضرت المير معاويه رضى الله عنه كه والدحضرت سفيان بن الحارث من كي چياز او بهما في كو مجما ب حالا لكه بيا ابوسفيان رضى الله عنه اور بيس المير معاه رضى الله عنه كه والدا بوسفيان رضى الله عنه بن ترب بيس ) ان كى كتاب جندهوا كے ما حظه فرمائي محمد المير معاوير ضى الله عنه فنح مكم كي بعدا نيان لائے ...

(جلد اصفح ١٣١٤)

۱۸: على دضبي اللّه عند سورخ اورامير معاويه د جنبي اللّه عند في بين ـ (جلد اصفي ١٢٣)

۸۲ یکی رضی الله عنه حق پر تھے اور ان کے مخالف فلطی پر تھے۔ (جلد ۲ سفی ۱۲۱، جلد ۲ صفی ۱۳۹ جلد اصفی ۱۳۹ م

۸۳: امیر معاویه رضی الله عنه کی خطااجتها دی شی حق پرعلی رضی الله عنه تھے۔ (جلد اصفی ۱۳۱۰)

۸۴: على رضى الله عنه كرورخلافت ين امير معاويد رضى الله عنه كى خلافت كى كوكى حقيقت نبير شمى \_ (جلد اصفى ١٣٢١)

٨٥: \_مولى على رضى الله عند حق برتھے ۔ (جلدات فحر ١٦٥،١٥٢،١٣٦)

۱۸۱ ـ جلدروم کے صفحات ۳۳۸،۳۲۸،۳۲۸،۵۹ میں ہے: جناب علی رضی الله عنه حق پر تھے۔ عنه حق پر تھے۔ عنه حق پر تھے۔ مفتی جلال الدین امجدی:۔

٨٤ ـ حضرت امير معاويه رضبي الله عند والدكي طرف سے يانچويں بيثت ميں

ار مال کی طرف ہے بھی یا نچو یں پیٹ میں حضوراقدی مانے کے نب میں آپ کے افاظ سے معدوراقد من اللہ کے افاظ سے معدور مانے میں جس سے ظاہر ہوا کہ آپ نسب کے لحاظ سے منور مانے کی اہل قرابت میں سے ہیں اور رشتے میں رسول اکرم مانے کے اسلام المونین حضرت ام حبیب دصبی اللہ عند جوحضور مانے کی ام المونین حضرت ام حبیب دصبی اللہ عند جوحضور مانے کی زوجہ مطہرہ ہیں وہ حضرت امیر معاوید صبی اللہ عند کی حقیق بہن ہیں اس لئے عارف باللہ مولانا جلال الدین روی نے اپنی مشنوی فریف میں آپ کوتمام مومنوں کا مامول تحریر فرمایا ہے۔

( نطبات محرم فی ۲۹۳،۲۹۳)

۸۸: عمره قضامیں مرده پہاڑ کے قریب امیر معاوید رضی اللّه عند نے حضور اللّه عند اللّه عند ہیں جن کے سرمبارک کے بال مبارک کائے اس کے رراوی امام باقر دضی اللّه عند ہیں جن سے امام احمد نے روایت کی معلوم ہوا کہ امیر معاویہ دضی اللّه عند فتح کمہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے گراظہار فتح کمہ کے دن فر مایا۔

(خطبات محرم صفي ٢٩٣)

۱۸۰ - کلا و عد الله الحسنی رسب سحاب سے جنت کا وعدہ ہے اور دیگر ساری فضیلتیں جو قر آن میں ہر صحابی رسول کے لئے ثابت ہیں دیے ہی امیر معاویہ دضی الله عنه کے لئے ہی میں ہر صحابی رسول کے لئے ثابت ہیں دیے ہی امیر معاویہ دضی الله عنه کے لئے ہی ثابت ہیں۔ (خطبات محرم صفی ۱۹۸ از جلال الدین امحدی) ۱۹۰ - امام ومفتی حرمین احمد بن عبد الله بن محمد طبری فرماتے ہیں حضور سے کے ساکا تبین وی میں سے حضرت امیر معاویہ دضی الله عنه اور حضرت زید دضی الله عنه اور حضرت زید دضی الله عنه اس خدمت کوزیا دہ انجام دیتے تھے۔ (خلاصہ السیر)

ا9: امام حسن رضی اللّه عنه نے چیاہ امور فلافت انجام دینے کے بعد خلافت اسمحاویہ رضی اللّه عنه کے پیرد کردی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ان کے موظیفے اور نذرانے قبول فرمائے اگر امیر معاویہ رضی اللّه عنه باطل پرست، و نہ مولاعلی رضی اللّه عنه سر کٹادیت گران کے معلی ہاتھ مولاعلی رضی اللّه عنه کے بیٹے امام حسن رضی اللّه عنه سر کٹادیت گران کے میں ہاتھ مند ہے سر کار نے کی فرمایا ہے ہی برا بیٹا حسن رضی اللّه عنه سیب معلوم ہوا کہ جماعت کو ان کے ذریعہ مملیانوں کی دوجماعتوں میں صلح کراوے کا معلوم ہوا کہ جماعت معاویہ رضی اللّه عنه دونوں معلوم ہوا کہ جماعت کو کافر کہنے والا بدیذہ ب معلوم ہوا کہ جماعت کو کافر کہنے والا بدیذہ ب معلون کے خوالا بدیذہ ب

وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنُ اقْتَتَالُوْا

اس سے ظاہر ہوا کہ مونین کی دوجهاعتوں میں لڑائی اور قبال ہوگا۔ باوجود قبال کے دونوں جماعتیں مومن ہیں کسی جماعت کوایمان سے خارج مانے والا منکر قرآن ہے۔

## شیعه حضرات کی کتابوں سے اقتباسات

97: امام حسن رضی الله عند کاامیر معاویه رضی الله عند سے کم کااور خلافت ان کے حوالے کر دو بنا اور ان کوامیر شلیم کرنا ان سے وظیفے حاصل کرنا شیعہ حضرات کی کتب میں بھی موجود ہے ملاحظہ کریں شیعہ کتاب ختبی الآ مال صفحہ الا المحام نے میں کھا ہے کہ امام حسن رضی الله عند نے امیر معاویہ رضی الله عند کے ہاتھ پر بیعت بھی فرمائی۔ شیعہ کتاب جلاء العون کے صفحہ الا میں رضی الله عند کے ہاتھ پر بیعت بھی فرمائی۔ شیعہ کتاب جلاء العون کے صفحہ الا میں اللہ عند کے ہاتھ پر بیعت بھی فرمائی۔ شیعہ کتاب جلاء العون کے صفحہ الا میں

الما ہے کہ امام سن دضی الله عنه نے فر مایا بھے امیر معاویہ دضی الله عنهان سے بخر ہمار ہے جو ہمار ہے شیعہ کہ اور شیعہ کہ اور دونوں بیل شیعہ کتاب کشف الغمہ فی معرفة الانمہ سنی مداویہ دوسی الله عنه کی معرفة الانمہ سنی مداویہ کی خبر جو منسور سی نے دی اور دونوں جماعتوں کو مسلمان فر مایا سلاحظہ ہوشیعہ کتاب کشف المخم ہم شیعہ کتاب کشف المخم ہم سنی مداویہ کر نے کشف المخم ہم منتهی الآمال صنی مداویہ کا دیکھیں عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام معاویہ تا منتهی الآمال صنی مداویہ کا دیکھیں عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام معاویہ تا منتهی الآمال صنی مداویہ کا دیکھیں عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام معاویہ تا منتهی الآمال صنی مداویہ کا دیکھیں عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے کا نام معاویہ تا مادیہ تا معاویہ تا میں منتهی الآمال صنی مداویہ تا میں معاویہ تا میں منته کی الآمال صنی مداویہ تا میں منته کی الآمال صنی مداویہ تا میں میں مداویہ تا میں مداویہ تا میں منته کی الآمال صنی مداویہ تا میں مداویہ تا مد

على رضى الله عنه ومعاويه رضى الله عنه مم مُدب

۹۴: "معاویه رضی الله عنداور بم سب کاخداایک، نبی ایک، دعوت اسلام ایک نه جم ان میس سے ایمان بالله اور تقد این رسل میس کسی اضافے کا مطالبہ کرتے تھے نہ وہ ہم سے کرتے تھے ہم سب ایک تھے، اختلاف تھا تو صرف عثمان درصی الله عند کے خون کابدلہ لینے کا تھا حالانکہ اس خون ہے ہم بالکل بری الذمہ بھے' اس ہے معلوم ۱۰۱ بیرسب اجتبادی معاملہ تھا گفر اور اسلام کی جنگ نہ تھی۔ مذہب اور دین ووزر ہماعتوں کا ایک تھا۔

( نهج البلاغة صفحة ٨٢٢، ازمولاعلى رضبي الله عد،

\*\*\*\*



جماعت الل سنت اور سپاہ مصطفیٰ پاکستان کے نزد کیک ضروریات دین کے منفر ، ، ، . . قر آن کور معاذ اللّٰہ ) ناقص ماننے والے ، گستاخ سحابہ رافضی کا فر ہیں اور محض انداز شیہ کو کا فر کہنا بالکل خلط اور تخ یب کاری ہے۔

المسبب تالبیف: کافر کافرشیعه کافر کینے والے ملک کے طول وعرض میں فلا شگاف نعرے لگا کر فریق مخالف کو ناصبی کافر، دیو بندی کافر، وہابی کافر کے نعر ب لگانے پرمجبور کررہی ہے۔ دیواروں ، ریل گاڑی کے ٹی خانوں ، قلی کو چوں میں جہاں شیعه کافر لکھا نظر آتا ہے وہاں دیو بندی، وہابی ، ناصبی کافر بھی لکھا ہے۔ حالا نامہ دونوں جماعتیں راہ اعتدال ہے ہے کر ملک کے امن وا مان کوخراب کررہی ہیں۔

شرعی ضابطہ:۔ یہ کہ ضروریات وین کامکر کافر ہے، گتاخ پیغیر پہلے
کافر ہے، گتاخ صحابی بعدیس۔ ہم اہل سنت نہ ہر شیعہ کو کافر کہتے ہیں اور نہ بر
دیو : مری کو۔ ہمارے نزدیک صرف وہی لوگ کافر ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں
میں صفور علیہ السلام کے خیال کونماز میں گدھے کے خیال ہے بدتر کہا ہی کو چہار
ہے نیادہ ذیل، گاؤں کا چودھری اور بڑے بھائی جیسا کہ اور کہا کہ خدا کے سواکسی کونہ
مانو، اگر تو بہ کر کے مرے تو اعلی حضرت نے کافر کہنے ہے '' کف لیان' فر مایاوگرنہ
سروجوہ سے اس گتائ کا کفر خابت کیا۔ جن لوگوں نے نبی کے خاتم النبیین کے معانی
آخری نبی ہونا عوام کا خیال بتا کر صاف لکھا آگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ہے گوئی نبی
ہیدا ہوتو خاتمیت محری کر ہے ہیں کوئی فرق نبیس آئے گا۔ ایسے لوگ ایپ کفریات پر
بیدا ہوتو خاتمیت محری کافر ہیں اور ہمارے نزدیک وہ لوگ بھی دائرہ ایمان
اخریک اڑے رہے تو بالیقین کافر ہیں اور ہمارے نزدیک وہ لوگ بھی دائرہ ایمان

قر آن کواد هورااور غلط مائے ہیں ، صحابیت صدیق کے منکر ہیں ، ام المونین حضرت شصدیقہ درصی الله عنها کے حق میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے گفر میں میں فررہ برائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنے آپ کوشیعان علی کہلوا نا یا مومن کہلوا نا یا مومن کہلوا نا یا مومن کہ فریا مومن کا فرنہ کہیں۔ ندایسے لوگ مومن ہیں میں میں جیوں علی بلکہ سبائی ، رافضی ، تیم ائی مرتد ہیں۔

۲۔ ان کا ذبیحہ مردار، ان سے منا کت حرام، ان کوسلام کرنا ناجائز اوران سے محت خناشر عام حرام اور ناجائز ہے۔

افناشيعه كيار عيل تقن

جس طرح لفظ آل، آل عمران کے لیے بھی آیا ہے اور آل فرعون کے لیے بھی اور لفظ حزب (گروہ) حزب اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور حزب الشیطان کے لیے بھی ، لفظ رب، رب العالمین کے لیے بھی آیا ہے اور ارباب متفرقون کے لیے بھی ، لفظ وحی ، وحی رضانی کے لیے بھی آیا ہے اور ارباب متفرقون کے لیے بھی ای طرح لفظ شیعہ والی مونی شیعت ای کی ای طرح لفظ شیعہ والی مونی شیعت ای کی بھی آیا ہے اور و لگا کہ کھنگاناً الشیاع کم ففکل مون فکر کی میٹ مضاف مضاف الیہ کالحاظ رکھ کرمعنی کئے جاتے ہیں۔ فلکر کی معنی کے جاتے ہیں۔ شیعہ کامعنی

لفظ شیعہ کے معانی تمام لغات عربی وفاری وبورپ میں گروہ، مددگار، خیرخواہ،انصار،فرقہ،اتباع وامت، ہے۔(رائل ڈکشنری،صواح، منتھی الادب قاموس، غیاث اللغات، نھایہ ابن اثیر، محیط المحیط وغیرہ)اس لفظ کا کوئی

قصور نہیں اگر ہرے لوگوں سے نسبت ہے تو وہ شیعہ برا ادر اگر اچھے لوگوں ہے نب ہے تو وہ اچھا ہوگا محض اس لفظ کو کا فریا مومن کہنا جہالت اور بے علمی ہے۔ برے لوگول سے نسبت

إِنَّ فِرْعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْمُلْهَا شِيعًا

(پاره۲۰، سوره القصص آیت ۱)

ترجمہ: مین فرعون نے زمین پر غلبہ پایااوراس کے لوگوں کو اپنا تالی بنایا۔ فٹ مکرہ ، یہاں فرعون کے تالع فر مانوں کوشیعہ کہا گیا۔ اِنَّ الْمَانِيْنَ فَوَقَفُوْ الدِينَهُ هُوَ وَكُوْلُوا شِيْعًا

(پاره ٨ سورة الانعام آيت ١٥٩)

تر جمہ:۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کی گروہ ہو گئے اے محبوب تنہیں ان سے پچھ علاقہ نہیں۔

اس آیت میں بھی ہے ایمانوں کوشیعہ کہا گیا۔

قُلْ هُوَالْقَادِرُعَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا الْمَافِنْ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَعَنْتِ أَرْجُلِكُمْ أَنْ يَعْدُ عَلَا أَمْ اللَّهُ الْمُلِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَوْمِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ

ترجمہ:۔تم فرماؤدہ قادرہے کہتم پرعذاب بھیج تمہارےاد پرسے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں بھڑاد بے مختلف گروہ کر کے۔

ف مُده: اس آیت میں شیعہ ہونا عذاب البی قرار دیا گیا۔

وَلَا عُكُونُوا مِنَ الشَّيْرِ كِينَ أَمِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَاكُمُ وَكَانُوا شِيكًا \* (سورة الروم آيت٣)

تر جمہ۔اورمشرکوں سے نہ بوان میں سے جنہوں نے اپنے دین کوٹکڑے ٹکڑے کردیا اور ہو گئے گروہ گروہ۔

ف أمْره واس آيت ميں مشر کيبن کوشيعه کہا گيا۔

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَكُونَ كَمَافُولَ بِالشَّيَاعِيمُ مِّنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَانِ مُرِيْبٍ (ياره٣٢سورة السبا آيت ٥٣)

تر جمہ:۔ اور روک کردی گئی ان میں اور اس میں جسے جا ہتے ہیں جیسے ان کے پہلے · گروہوں ہے کیا گیا تھا۔ بیٹک وودھو کہ ڈالنے والے شک میں تھے۔

وَلَقُنُ الْفَكَلَنَّ الْفَيْكَ عُنْ فَكُلْ مِنْ فَكَرِيرَهُ ( پاره ١٥ اسورة القمر آيت ٥١) ترجمه: داور جم تمهار عبم طريقه لوگول و الاك كر يك بين تو م كو كي دهيان كر في والا -

ف مَده واس آیت میں اغظ شیعہ ہلاک ہونے والوں کے لیے آیا۔ ثُمُ لَنَنْزِعَیٰ مِنْ کُلِی شِنْعَاتِ اَیُّهُ مُواَشَدُ عَلَى الرِّحَمٰنِ عِبْیاً فَ

(پاره ۱ اسوره مريم)

ترجمہ: کھرہم ہرگروہ سے نکالیں گے جوان میں رحمٰن پرسب سے زیادہ ہے باک ہوگا۔ فٹ مکرہ واس آیت میں لفظ شیعہ کا اطلاق ہے باک کا فر پر ہوا۔ لفظ شیعہ کا اطلاق ایک اور طریقے ہے:۔

والأمن شنعته لإباهيم

(پاره ۲۳ سورة الضّف ت آيت ۸۲)

ترجمة تحانوى: \_اورنوح كے طریقے والوں میں سے ابرا بہم علیه السلام بھی تھے۔ ۲ \_ حمائل نذیری بنفیر وحیدی وترجمه شاہر فیج الدین: \_اورنوح علیه السلام کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابرا بہم علیه السلام بھی تھے۔

سرتر جمد في البند محود الحن ديو بندى اوراى طرح (نوح عليه السلام) كى راه والول ميس بايراجيم -

م تغیراین کثیراردومطبوعدنور گرکراچی پاره ۲۳ سفی ۳۲، ۳۵ نوح علید السلام کی تا بدایم کا تعداری کرنے والوں میں سے ای ابراہیم علید السلام بھی تھے حضرت ابراہیم علید السلام بھی نوح علیه السلام کو ین پر تھے، انہی کے ملیہ السلام بھی نوح علیه السلام کے دین پر تھے، انہی کے طریقے اور جالی چلن پر تھے۔

ف معلوم ہوا جو کی کے دین اور طریقے پر ہودہ ای کا شیعہ ہوتا ہے۔ ۵ تفہیم القرآن مودودی صفحہ ۲۹۱ جلد ۲: اور نوح علیه السلام کے طریقے پر چلنے والا ابرائیم علیه السلام تھا۔

٢ ـ بيضاوى طبع جده صغر ١٥٩٣: ممن شايعه في الايمان واصول الشريعة ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع اوغاليباالخ ـ

ک۔ تفسیر جلالین طبع مصرصفی نے ۳۷: ای مین تابعه فی اصل الدین کی کے اصول دین کا ٹابعدادال کاشیعدہوتا ہے۔

٨ ـ تفسير ابن عباس طبع مصر صفح ٣٥٣: من شيعة نوح ويقال من شيعه محمد عليه عليه السلام (لابراهيم) يقول كان على دين نوح ومنهاجه ومحمد عليه

السلام كان على دين ابراهيم ومنهاجه

لینی ابرائیم علیه السلام نوح علیه السلام یا محمد علیه السلام کشیعول میں سے تھے اوران کی راہ پر چلنے والے تھے۔

۹ تبرویت القرآن صفحه ۵۵۷: نوح علیسه السیلام جی کے راہ پر چلنے والوں میں ایک ابراہیم علیه السلام بھی تھا۔

تفیر سین صفی ۱۲۳ جلد ۲: بیتک نوح علیه السلام کے پیر دکاروں میں سے البت البراہم علیه السلام تھے۔

۱۰ یعن حضرت ابراہم عسلیہ السسلام اصول شرع اور طریق تو حید میں اور کے کے پیرو تھے۔ لیاب میں فراح سے منقول ہے کہ شیعہ میں ضمیر حضور سید عالم ﷺ کی طرف عائد ہوتی ہے۔ (یعنی شیعان محمدے ابراہیم تھے)

اافتح الحبير مع الفوز الكبير في اصول التفسير موَافرشاه ولى التدمدث والمول التفسير موَافرشاه ولى التدمدث والمول والمول عن ٢٣٠ من الميعنه واهل دينه يعني شيعه كى كاوه بجواس كرين يردو

۱۲۔ تفسیر ترجمان القرآن مؤلفہ نواب صدّ لین حسن غیر مقلد صفحہ ۳۰۵ جلد ۱۲ میں ہے؟ اس کی راہ والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام جب آیا اپنے رب کے پاس لے کردل نروگا۔ (یعنی مگراہی ہے پاک)

ابن عباس رضى الله تعلی حدهما سے مروى ب من شيعته يعنى من اهل دينه . عالم كالفظ ب على منهاجه وسنته .

١٣ - تفسير فتح الباب مين م بيتك نوح عليه السلام كاللوين ساوران

لوگوں میں جنہوں نے اس کی مشابعت وموافقت کی ہالبت ابر ہیم علیسه السالام

۱۳ ۔ تنفسیسو کبیر صفحہ ۱۳۹ جلد کیس ہے: مرادیہ ہے کہ ابراہیم تقوی اور دین بین نوح کے طریقے پرتھے اوران کی زندگی وموت ہر فل و فش اور گناہوں سے دل کی پائی پر دہے۔

۱۹۲۱،۵ اند تفسیر کبیر، مدارک اور تفسیر ابوالسعود میں اِذُ جَآءَ رَبّهٔ کی تفسیر میں ہے: (اِذُی متعلق اس مصدر کے ساتھ ہے جولفظ شیعہ میں مشابعت کامعنی موجود ہے بعنی ابراہیم علیه السلام نے آفات قلوب وموانع مشاغلہ سے اپنو دل کو صاف و خالص کر کے خدا کی درگاہ میں پیش کیا۔ اس میں انہوں نے نوح کی مشابعت و متابعت کی کہ دین خدا میں بایت مضبوط اور مکذبین کے مقابلہ کرنے میں بہت شخت چنانچا ہے آن ( بچا آذر ) اورقوم سے اس طرح مناظرہ ومقابلہ کرنے میں بہت شخت

۲۰،۱۹،۱۸ کبیر، مدار گاور ابوالسعود برحاشیه کبیر صفی ۱۳۸ جلد ۱۳۸ کے لیمن نوح کے دین اوراس کے طریقہ پرابراہیم علیه السلام بھی تھے۔ پھرابراہیم علیه السلام کو بقول کلبی کے شیعہ گر قرار دینے کے بعد لکھاانه کان علیٰ دینه ومنهاجه فهو من شیعته یعنی ابرائیم اس کے دین وطریقہ پر تھے پس وہ ان کے شعب سے تھے۔

۲۱۔ تفسیر صاوی صفحہ ۳۴۹، جلد ۱۳ ای فیالشیعة الاتباع والحرب لیعن نوح
 کمتبعین اور جماعت سے ابرائیم متھے۔ شیعہ کی کے تبعین اور جماعت کو کہتے ہیں۔
 ۲۲۔ تفسیر جمل صفحہ ۱۳۵ جلد ۱۳۔ شیعہ کی کے تبع اور اس کے مددگار انصار کو کہا جاتا

- -

مصباح میں شیعہ کامعنی اتباع اور انصار لکھا ہے۔ یعنی نوح کے تبع اور مددگار ابراہیم علیه السلام شخے اور ابن عباس نے فرمایا و من اهل دینه و علی سنته ابراہیم، نوٹ علیه ما السلام کے اہل دین اور اس کی سنت پر تھے۔

۲۳ ۔ تفسیر دوح البیان طبع مصر صفح ۱۸ ۲ جلد ۷: فوج کے شیعہ میں ہے جمعتی اصول دین میں ان کے اہل دین میں اصول دین میں ان کے اہل دین میں ہے: شمیر حضور سید الانبیاء سیائے کی طرف سے ان کی سنت پر مین اور بعض تفایر میں ہے: شمیر حضور سید الانبیاء سیائے کی طرف لوئ ہے آئر چیند کو زمیں فی الحقیقت آپ رسول آر کیم ہے تے ۔ میں سے تھے۔ ۲۳ ۔ تفسیر خازن مع مدارک صفح ۲۰ جلد ۲۰: (رائ مِن شیعیته) ای من شیعة نوح (کو براہیم علیه اللہ علی دینه و ملته و منهاجه و ستنه ۔ بیشک نوح علیه السلام نے شیعہ سے ابرائیم علیه السلام مینے ۔ یعنی ان کے دین ، ان کی ملت اور ان کے داستے اور ان کی سنت پر تھے۔

وین الله است کی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جواس کی ملت، اس کے راہ، اس کے دین اوراس کی سنت پر ہو۔

۲۵۔ کتباب الشفامطبوعدلا ہورازامام قاضی عیاض ( رائ مِنْ شِیْعَتِ الْاِبْرْهِیْمَ ) ان الها عائدة علی محمد الله ای محمد شیعة محمد لابراهیم ای علی دینه ومنهاجه دها کی شمیر محمد علیه السلام کی طرف راجع می لین ابراہیم علیه السلام کی شیعہ میں سے تھے۔ لین ان کے دین اور ان کے رائے پر تھے۔

٢٧ \_ نسيم الرياض شوح شفاطع معرص حده ٢٥٥ جلدا: محد عليه السلام ك

رائے اور آپ کے دین پرابراہیم تھے جو کس کے دین پر مودہ اس کا شیعہ موتا ہے۔ ۲۷۔ ایما ہی شبوح شفا لعلامہ علی قاری صفحہ ۲۲۵ جلد ۲ حساشبہ نسبہ الریاھ میں ہے۔

ارشادخداوندی ہے:ا۔

قُوّجَى نِيْهَا رَجُكِيْنِ يَفْتَوَانِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِه رَجُكِيْنِ يَفْتَوَانِ هَذَا مِنْ شِيْعَتِه وَهٰذَا مِنْ عَدُوهِ فَاسْتَعَانُهُ لَذِي مِنْ شِيْعَتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوةٍ

(پاره۲۰سورة القصص آیت ۱۵)

ن برجمه امام الل سنت فاضل بریلوی رحمه الله علیه : یتواس (موی علیه السلام) نے دومر دلاتے پائے ایک موی علیه السلام کروہ تقااور دوسرا دشمنوں تے وہ جواس کے گروہ تقااس نے موی سے علیه السلام سے مدوما تگی اس پر جواس کے دشمنوں سے تھا۔

( کنز الایمان)

﴿ ۔۔۔۔ ترجمہ تھانوی: ۔ توانہوں نے وہاں کے دوآ دمیوں کوٹرتے ہوئے دیکھا ایک تو ان کی برادری کا تھا ان کی برادری کا تھا ان کے بخانی میں سے تھا سووہ جواُن کی برادری کا تھا اس نے موئ علیہ السلام سے اس کے مقابلہ میں جو کہ ان کے بخالفین میں سے مدد چاہی ہے ۔۔۔ ترجمہ شخ البندمجمود آلحن: ۔ پھر پائے اس میں دومر دلڑتے ہوئے یہ ایک اس کے دفیقوں میں اور یہ دومر ااس کے دشمنوں میں بھر فریا دکی اس سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں ۔

جہ شاہ رفع الدین: ۔ پس پائے ﷺ اس کے دوم د کہ لڑتے تھے یہ ایک قوم
 اس کی ہے اور بید دوسر او شمن اس کے ہے تھا پس فریا د کی اس نے کہ قوم اس کی ہے تھا۔

اوپراٹ خض کے کہ دشمن اس کے سے تھا۔

ف مره و آیت مقدم می لفظ شیعه، شیعه کے مقابلہ میں آیا ہے۔

۵\_ ابن عباس طبع مصوصفي ٢٠٠٠ \_موي كاشيعه اسرائيلي تفااور دشمن قبطي تفا\_

۲ \_ تنفسیسر جبلالین طبع مصبر صفح ۲۲۳: موی کاشیعه اسرائیلی تفااورد تمن قبطی اسرائیلی کوفرعون کے مطبخ کی لکڑیاں اٹھانے پرمجبور کررہا تھا۔

ے۔ تفسیر روح البیان سفحہ ۳۹ جلد ۲: موی علیه السلام کا شیعدان کے دین پر بی اسرائیل میں سے تابع فرمان تھا۔

یہ بھی ایک روایت ہے کہ وہ سامری تھا جیسا کہ فتح الرحمٰن میں ہے۔ آپ کا دشمن قالون نامی آپ کے دین کا مخالف اور فرعون کا باور چی تھا۔

۸۔ تفسیر کبیر صفح ۲۳۳ جلد ۲۳ طبع مصر: ایک مولی علیه السلام کاشیعه تفااور دوسرادشن ۔ پھران کے کافر مسلمان ہونے میں اختلاف ہے قاتل کہتے ہیں دونوں کافر تھے گرایک ان میں سے بی اسرائیل میں سے تھا اور دوسر اقبطی ۔ انہوں نے موک علیه السلام کے دوسر بے دن کے ارشادتو غوی مین سے دلیل پکڑی ہے اور مشہور سے کہ موک علیه السلام کاشیعه مسلمان تھا اس لیے کہ جواس کے دین اور اس کے طریقے کے خلاف ہواسے اس کاشیعہ نہیں کہا جاتا۔

اور کہا گیا ہے کہ اڑنے والوں میں نے ایک سامری تھا جوموی کے شیعہ سے تھا اور دوسراطبارخ فرعون۔

معلوم ہوا: \_لفظ شیعها چھے برے مومن کا فرسب پراطلاق ہوتا ہے۔ ۹۔ جسم ل صفحہ ۳۴ جلدس: \_موکٰ علیہ السلام کا شیعه اسرائیلی تھی اور دشمن طباخ

فرعون فليثون نام قبطي تفايه

•ا ـ صاوی سخی ۲۱۲ جلد ۲: ـ موی علیه السلام کاشیعه آپ کاجم قوم اسرائیلی اوردخمن قبطی فرعون کاباور چی فیلثون تامی تفار

اا۔ حسینی سفی ۱۲۰ میں ہے: مول علیہ السلام کا شیعہ آپ کے بیروکاروں میں سے اسرائیلی تھا بعض اس کا نام سامری کہتے ہیں اور بعض ملیخا اور جو آپ کے دشمنوں میں سے تعاوہ آبطی تھا اس کا نام فسالمون یا فیلقون تھا اور وہ جو آپ کے سروہ میں سے تعالی فیلاری ۔
تھا اس فے فریا دکی۔

و گندہ؛ کسی کا شیعہ اس کا پیروکار، اس کا ہم قوم اور اس کا گروہ ہوتا ہے۔ ۱۲۔ بیصناوی سنجہ ۱۲ طبع جدہ: موک علیہ السلام کا شیعہ اس کے دین پر تھاوہ بن اسرائیل میں سے تھااور آپ کا دشمن قبطی تھا۔

11- مدارک التنزیل فی 20 اجلد اطبع مصر : یکی کے تالیع دار اور مددگارکواس کا شیعه کہاجا تا ہے هذامن عدوه کی تفسیر میں کھاری کا تفین موکی علیه السلام سے تھا جوموک علیه السلام اور اسرائیلی دونوں کا دشمن تھا کیونکہ دونوں کے دین پر نہ تھا۔ معلوم ہوامشہور تول کی روسے موکی علیه السلام کا شیعہ مسلمان تھا۔

(تفسير كبير صفي ٢٣٣ مبلد٢٢)

۱۳ تفسيس معالم التنزيل صفح ۱۱۲ جارس پاره ۲۰: هذامومن و هذا كافو موي عليه السلام كاشيعه مومن تحااور دغمن كافر

ارشاد خدادندی ہے:

وَمَنْ يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْكِنْيْنَ امْنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَكِبُونَ أَ

ترجمہ:۔۔اور جو خص اللہ ہے دوئی رکھتا اور اس کے رسول ہے اور ایمان دارلوگوں ہے سواللہ کا گروہ بلاشک غالب ہے۔ (ترجمہ تھانوی)

الله كأكروه

حزب الله كامعى تفير كبير طبع مصر في ٣٦ جلد ١٢ مين لكها ب:قال ابو العالية: شيعة الله \_ يهال حزب يعنى شيعه ب-

معلوم ہوا شیعہ کی نسبت جب اللہ ہے ہوسکتی ہوتے پیلفظ اتنابر انہیں جسے کا فر کا فرشیعہ کافر کا فرشیعہ کافر کا فرشیعہ کافر کا فرائد کی ہے:

إِنَّ الَّذِينَ السُّوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ أُولَاكَ هُوْ خَيْرٌ الْبُرِيَّةِ "

(پاره ۳۰ سورة البينه)

ترجمہ بیشک جولوگ صدق دل سے ایمان لائے اورا یکھے کام کئے وہی خیرالبریہ ہیں۔ صواعق محرقه عربی طبع مصر صفح الاا، تفسیر جامع البیان صفح الامانیارہ ۳۰، فتح البیان صفح ۲۳۳ جلدا، ترجمان القرآن صفح ۲۵ سیس ہے: خیر البویه علی رضی الله عنداوراس کے شیعہ ہیں۔

# رافضي ادرشيعه مين فرق

امام ابن جمر کی نے صواعق محرق صفح الا ایرفرق واضح کردیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ کوگ اپنے نہ محضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ کوگ اپنے آپ کوشیعان علی کہلوا کیں گے مگر ایسے نہ موں کے مجمد اور جماعت میں حاضر نہ موں کے برانے بررگوں برطعن کریں گے موی بن علی بن حسین نے فرمایا ہمارے موں کے برانے بررگوں برطعن کریں گے موی بن علی بن حسین نے فرمایا ہمارے

شیعہ تو صرف وہی ہیں جوالتہ ورسول کی اطاعت کریں اور ہمارے جیئے مل کریں۔ نوٹ: کا فرکا فرشیعہ کا فر کہنے والے شیعہ کا فرکی بجائے رافضی کا فر کہتے تو کیا انھی ہائے تھی۔ ملاعلی قار کی کا فیصلہ لفظ شیعہ کے بازے میں

خطبہ شرح فقہ اکبر صفحہ میں صلوٰۃ وسلام کے بعد و علیٰ اشیاعہ بھی کہماہے بعنی ان کے شیعوں پر بھی صلاۃ وسلام ہے۔ آج کل شیعہ کہلانے والے رافضی ہیں مگر ہر شیعہ رافضی نہیں

امام احمد بن حنبل، امام جلال الدین سیوطی ، امام ابن حجو مکی ، زمخشری معتزلی ، امام نسائی ، ابن اثیر وغیر ، م فی حضور کشت کاب ارشادا پی اپی کتب بین نقل فر مایا به که حضور علیه السلام نے جناب علی کوخطاب کرتے ، و کفر مایا: یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامة رائلی می اور تنهاد نے شیعہ قیامت کے دن رستگار ہوں گے۔

انوار اللغة پاره ۲۱ صفی ۱۳۲۵، از علامه وحید الزمان، یا علی انت و شیعتک راضین مرضی بین \_ موضین اورتبهار عشیعد راضی مرضی بین \_

ا كابرشنى علماء كافيصله

تفسيس درمنشور سيوطى صفى ٢٥٨ علد٢، كنزالعمال صفحه ١٥٨ علد١، كنزالعمال صفحه ١٥٨ علدين الخالص، تفسير فتح البيان، ابن جريو، ارجح المطالب يل ٢٠ - حضور عليه السلام فرمايا: ياعلى النت وشيعتك في الجنة - العلم أم اورتمهار شيعه بهشت يل مول كر

## رافضی وہ شیعہ نہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہے

کنزالعمال میں ہے: آخرز مانہ میں ایک قوم ظہور پذیر ہوگی جن کا خاص لقب ہوگا ۔
ینی ان کو رافضی کہاجائے گا اور یبی ان کی پہچان کا ذریعہ ہوگا وہ اپنے آپ کو ہمارا شیعہ ظاہر کردیں گے لیکن حقیقة ہمار نے شیعہ میں ہوں گے اوران کی نشانی ہے کہ وہ ابو بکر وعمر دضی الله عنهماکوگالیاں دیں گے وہ تہمیں جہاں کہیں ملیس (اسلامی حکومت کی اجازت ہے نہ یہ کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر )ان کوئل کردینا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔

#### عمر ،عثمان کے شیعہ کا میاب ہیں

کافی کتاب الروضه طبع کلحنو صفحہ ۹۹: ندا کے آغاز میں ندا کرنے والا ندا اور اعلیٰ کرتا ہے کہ فلال بن فلال (عمر بن الخطاب د ضبی الله عنه ) اور ان کے شیعہ فائز المرام کامیاب اور کامران میں اور دن کے آخری حصہ میں منادی ندا کرتا ہے کہ عثمان اور ان کے شیعہ فائز المرام اور کامیاب ہیں۔

میشن الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی کی شخصیق

تخد حینیہ صفحہ ۱۱۹،۱۱۸ میں فریاتے ہیں: اصل میں شیعہ کالفظ صرف اس کے ہم مذہب لوگوں پر بولا جاتا تھا نہ کہ امامیہ اثنا عشریہ پر بلکہ حقیقت حال بیتھی کہ جتنے آپ کے ساتھ تھے وہ شیعان علی کہلاتے تھے جن کی عظیم اکثریت اور بھاری جماعت اہل سنت و جماعت کے عقا کدر کھنے والوں کی تھی اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ منادی غیب ہردن جن شیعان علی کے فوز وفلاح کا اعلان کرتا ہے وہ یہی اہل السنت والجماعت ہیں۔ پہلے تو یہ بھی شیعان کہلاتے تھے گر جب مختلف جنگوں میں ان کا اصحاب جمل ہیں۔ پہلے تو یہ جی شیعان کہلاتے تھے گر جب مختلف جنگوں میں ان کا اصحاب جمل

اوراصحاب صفین کے ساتھ مقابلہ ہوااور بعد میں تکلیم کا داقعہ پیش آیا تو اس دوران پہر
لوگ صحابہ کرام کے حق میں طعن وشنیج اور سب وشتم سے کام لینے گئے جو روافش
کہلائے اور پجھلوگ خودامیر المونین حضرت علی درصی الله عنه کی ذات کوطعن وشنیج
کانشانہ بنانے گئے بلکہ ان کو کا فرتک کہنے سے گریز نہ کیا اور آپ کے لشکر سے علیحدہ
ہو گئے وہ خوارج کہلائے ۔ لہذا ان دولیل جماعتوں کے علاوہ جوعظیم اکثریت نے گئی
اور جنہیں اللہ تعالی نے افراط وقفر پیل سے محفوظ رکھا وہ اہل سنت و جماعت کہلائے
تا کہ ان بدلے ہوئے حالات میں افراط وتفر پیلا کا شکار ہونے والی دو جماعتوں سے
اور دیگر کالف فرقوں سے امتیاز قائم ہو سکے

### علامه سیالوی نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالہ سے لکھا

لین اس شیطان کے وسوسے کے ردو قبول کے نتیجہ میں حضرت امیر المونین سیدناعلی دصبی اللّه عندہ کالشکر چارفرقوں میں بٹ گیا۔ پہلافرقہ شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین کا ہے جو کہ اہل سنت کے پیشوا تتے اور جناب مرتضی دصبی اللّه عندہ کی راہ روش پر تھے یعنی اصحاب کبار اور از واج مطہرات کے حقوق کی معرفت اور ظاہر و باطن سیل آن کی بیاسداری میں باوجود باجم اختلافات بلکہ مقاطلت رونما ہونے کے ان کے حق میں غل وغش اور بغض و نفاق سے ان کے سینے صاف اور بے غبار تھے ان کی شیعہ اولی اور سے عبار تھان کی شیعہ اولی اور میں کانام دیا گیا اور سے جماعت فرمان باری تعالی رائ شیعہ اولی اور میہ جماعت فرمان باری تعالی رائت شیعہ اولی اور میہ جماعت فرمان ماری تعالی رائت مخفوظ و مامون رہے اور اس خبیث کی نجاست سے ان کا دامن ملوث و آلود نہ ہوا۔

جناب مرتضی د صبی الملّه عنه اپ خطبات میں ان کی مدح و شافر ماتے اور ان کی میرت اور روش کو پیند فرماتے ۔ دوسر افرقہ شیعہ تفضیلیہ کا تھا جو کہ حضرت امیر المونین کو تمام صحابہ کرام علیہ مالسو صوان پر فضیلت دیتے تھے۔ بیگر دواس شیطان تعین کا شاگر دتو بنا اور کسی حد تک اس کے وسواس کو قبول بھی کیالیکن اصحاب کبار اور از دان مطہرات کے حق میں دریدہ وقتی ہے گریز کرتے تھے جناب مرتضی ان کے حق میں مطہرات کے حق میں دریدہ وقتی ہے گریز کرتے تھے جناب مرتضی ان کے حق میں تہدید وتشدید ہے کام لیتے اور فرماتے کہ اگر میں نے کسی کے متعلق سنا کہ وہ جھے ابو بکر وعمرد صبی اللّه عنه ما پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے لئے اور فرماتے کہ اگر میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے لئے اور فرماتے کہ اگر میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے لئے اور فرماتے کہ اگر میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے لئے اور فرماتے کہ اس کی میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے لئے اور فرماتے کہ اس کی میں اس کو حد قذ ف یعنی آئی (۸۰) کوڑے کے اس کی میں کا کا کا گاؤں گا۔

تیسرافرقہ سبّیہ کا پیدا ہوا جن کوتبرائی بھی کہاجاتا ہے جوسب صحابہ کرام کوظالم وغاصب بلکہ کافر ومنافق جانتے تھے اور بیگر وہ اس خبیث کامتوسط درجہ کا شاگر دکھیرا جب اس گروہ کی حرکات اور ناشائے کلمات حضرت امیر الموثنین کے مقدس کا نوں تک پہنچ تو آپ اپنے خطبات میں ان کی ندمت فرماتے اوران سے برات اور بیزاری کا اعلان فرماتے۔

چوتھافرقہ شیعہ غلاقہ کا تھا جواس خبیث کے اخص الخواص تلافہ و تھے اور شاگر دان پلید میں سے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللّٰہ عند کو الو ہیت کے درجہ تک پہنچا دیا بعض نے صراحت اور حقیقت کے لخاظ سے اور بعض نے میسائیوں کی طرح لاعوت بلباس ناسوت کے طریقہ پر مکمل بحث دیکھنی ہوتو تحفہ اثنا عشریہ صفحہ ۲۰۵۰ ملاحظہ فرمائیں۔

الغرض: جب شيعان على حيار فرقوں ميں تقسيم ہو گئے تو دوسرے فرق مخالفہ ہے امتياز

ضروری مختم البندا انہوں نے اپنانام اہل سنت والجماعت رکھایہ نام گو بعد میں تجویز ہوالیکن عقائد واعمال وہ پہلے کے ہیں۔

کا فر کا فرشیعہ کا فر کہنے والوں کو اعتباہ

جب اکابرین سحابہ وعلائے حق شیعانِ علی میں شامل تھے تو غدارا کا فر کا فر شیعہ کا فر کا نعرہ لگا کرا ہے بڑوں کی تکفیر نہ کرو۔

عامة الورودمغالط

غامة الورود مغالط بيدياجاتا بكرافضى چونكه النه آپ كوشيد كمترين اس ليه بم كافر كافر شيحه كافر كمتم بين -

جوابا گذارش ب كررافضى توائي آپ كوملمان بلكرموس بھى كتے ہيں تو كياملمان مومن كو بھى كتے ہيں تو كياملمان مومن كو بھى كافر كھو گے؟ كفر كے فتو يى بى از حدا حتياط جا ہے۔

مفتیان دیوبند کے نزد یک تیرائی رافضی بھی کافرنہیں

کافر کافرشیعه کافر کانعره لگانے والے استے حدے تجاوز کر گئے ہیں کہ گل کوچوں، عام جلسوں میں نعرے لگاتے ہیں اور دیواروں پر لکھتے ہیں جوشیعہ کو کافرنہ کیے دہ بھی کافر۔

اب اہل انصاف غور فرمائیں ان کے اکابرین دیو بند بھی ان کے غلط نعرے کی رو سے دائر ہ اسلام سے خارج ہوئے یا نہ؟

ا۔ شاہ عبدالعزیز کے داماد علامہ عبدالحقیٰ اپنے فتا دی مطبوعہ ملک سراج الدین لا ہور صفحہ ۱ اجلدا میں لکھتے ہیں جمعقین حنفیہ اس ب صحابہ داز داج مطہرات کومو جب کفر نہیں لکھتے بلکہ موجب نسق کے ماہو مصوح فی نمھید السلمی لمولنا ولی اللّٰه لکھنوی وغیرہ ۔ پس اس تقریر پر ذبیحہ رافضی کا حلال ہے۔ واقعی اس رافضی (تبرائی) کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ بنابر قول منقول ازجمہور شکلمین وفقہائے کرام۔ ۲۔ فاوی عبد الحقی صفحہ اسم جلد ۲: تبرائی شیعہ کا فرنہیں۔

۳ فاوی عبدالحی صفحه ۷ جلد۲: اور جورافضی ایسے نه ہوں گوست صحابہ کرتے ہوں وہ فاسق ہیں کافر خبیں دیجہ ان کی وہ فاسق ہیں کافر خبیں دیجہ ان کے ہاتھ کا حلال ہے حرام نبیں منا کحت بھی ان کی

تم بيرا بوالشكور ملمى من بح قولهم ان عليا افضل من الشيخين ومنهم من قال يحب المعن على من خالف علما كعائشة ومعاوية وهذا كله وما اشبه يكون بدعة وليس بكفر لانه صادر عن تاويل

بحرالعلوم مولا ناعبدالعلى شرح مسلم الثبوت ميس لكصة بين

الصحیح عند الحنفیة ان الروافض لیسوا بکفار می میم مین منفول کیزد یک رافضی کا فرنہیں۔
سمی فی وئی عبدالحی صفح ۱۲ جلاسی کا فرنہیں۔
سمی فی وئی عبدالحی صفح ۱۲ جلاسی کے شیر روافض کا مسئلہ قدیماً حدیثاً مختلف فیہ ہے۔
سمی کا فتو کی: ۔ اوفاوی رشید میں مطبوعہ سعیدی کرا چی صفحہ ۲۰: ۔ روافض وخوارج
کو بھی اکثر علماء کا فرنہیں کہتے حالانکہ وہ (روافض) شیخین وصحابہ (رضبی الله عنهم) کو اورخوارج (مولاعلی رضبی الله عنه) کو کا فرکہتے ہیں۔
اورخوارج (مولاعلی رضبی الله عنه) کو کا فرکہتے ہیں۔
سمخے ۲۔ فی وی کا رشید یہ صفحہ ۲۹: ۔ جو شخص صحابہ کی بے ادبی کرے وہ فاسق ہے۔ صفحہ ۲۷۔

پرلکھافسق سے نکاح فنے نہیں ہوتا۔ صفحہ ۳۷۸ پرلکھافاس سے نکاح درست ہے۔ ۳۔ فآوی رشید ریصفحہ ۹۲:۔ رافضی کے کفر میں اختلاف ہے جوان کومسلمان کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک رافضی سے رشتہ جائزہے۔

سے قادی رشید بیصفحہ ۱۳۱۱: جو محص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ب ایسے خفس کوامام بنانا حرام ہے اور وہ اپنے اس کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خار ن نہ ہوگا۔

ارشادات تھانوی: \_ تھانوی کی آخری تھنیف بوادرالنوادر مطبوعہ دیو بند صفح کے ۱۹۲/۲۷ جی اس معلورتوں جیرائی کے تھم میں اختلاف ہے۔ علامہ شامی نے عدم تھیر کوتر جے دی ہے۔ ان صورتوں میں ان علماء (دیو بند) کے نز دیک (دیو بندی رافضی کا) نکاح سیح موجائے گا جو تبرائی کوکافرنہیں کہتے۔

ملفوظات تھانوی:۔الافاضات اليوميض خد٢٥٢ جلد2:۔ايک مولوی صاحب نے عرض کيا کہ حضرت جو غالی شيعہ ہيں اور صحابہ کرام کوتبرا کرتے ہيں کيا پيکا فرہيں؟فرمايا کہ محض تيرے پرتو کفر کا فتو کی مختلف فيہ ہے البتہ تحريف قرآن کا عقيدہ بيصر تح کفر ہے۔

د بوبند کے مفتی کافتو گی: ۔ ا۔ فقاوی دارالعلوم دیو بندمطبوعہ کراچی امیداد السمفتین صفحہ ۲۷ جلد ۲ میں ان کے کفر میں اختلاف ہے گرا حتیاط اس میں ہے۔ جس کوشامی نے اختیار کیا ہے کہ گفیر نہ کی جائے۔ اختلاف ہے گرا حتیاط اس میں ہے جس کوشامی نے اختیار کیا ہے کہ گفیر نہ کی جائے۔ (یعنی کافر کافر شیعہ کافر نہ کہا جائے)

۲ \_ فمآ دی دارالعلوم دیو بندمطبوعه کراچی ،عزیز الفتا دی صفحه ۱۳۳۳ جلدا: \_ روانض جوست شخین کرتے میں ان کے کفر میں اختلاف ہے بعض فقہاء نے ان کی تکفیر کی ہے اور محتقین علاء عدم تکفیر کے قائل میں ۔

س۔ فآوی ویوبند عزیز الفتاوی صفحہ ۱۳۳۳ جلدا:۔ روافض کے کئی گروہ ہیں رافضی اگر حضرت علی کوفضیات ویتا ہے ایک سب صحابہ کرنا ہے تو وہ کا فرنمیں بلکہ فاسق ہے نکاح

۳۔ فناویٰ دیو ہندعزیز الفتاویٰ صفحہ ۱۳ اجلدا: محققین حفیہ شیعہ تیرا گواور مشکر خلافت خلفاء کو کا فرنہیں کہتے۔ صبح قول محققین کا ہے کہ سب شیخین اورا نکار خلافت خلفاء کفرنہیں۔

كا فركا فرشيعه كا فرجونه مانے وہ بھى كا فركانعر ولگانے والو!

اگراپنے دعویٰ میں سے ہوکہ جو شیعہ کو کا فرنہ کیے وہ بھی کا فر تواپنے ا کابرین عبدالحیٰ ،گنگوھی ، نتا نوی اور مفتیانِ دیو بند کو بھی اعلانید دیواروں بر کا فرکھو۔

**☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆** 



اس بات سے کسی کوانکار نہیں کہ ضروریات دین کامظر کافر ہے۔ تر یف قرآن کا قائل، ام المومنین پر تہمت افک لگانے والا، گتاخ رسول، حضور الشیخے کے خیال سے بدر جہابدتر کہنے والا، نبی کے علم کو حیوانوں کے علم سے تشبیہ دینے والا شیطان کے علم کو نبی کے علم سے زائد ماننے والا، صدیت کی صحابیت کامئر اور صحابہ کرام پر اعلانیہ تبراکر نے والا المل سنت و جماعت کے نزدیک مسلمان نبیس لیکن اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ہم ہر شیعہ کو بلا تحقیق کا فرکا فرکھیں اگر وہ کا فرنہ موں تو کفر کہنے والے پر لوٹ ہے۔ ہمارے اکابرین اعلیٰ حضرت فاضل بریاوی، اعلیٰ حضرت سرکار گولا وی اور شخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے بھی انہی روافض کو کفر سے بوضروریاتے دین کے مشر ہوں۔ ہر شیعہ پر ان بزرگوں نے کہیں بھی کافر کہا ہے جو ضروریاتے دین کے مشر ہوں۔ ہر شیعہ پر ان بزرگوں نے کہیں بھی کفر کافر کہا نے تو فرائین پر چھوڑتے ہیں۔

شاه ولى الشرىحدث د ہلوى فرماتے ہیں

خلفائے راشدین کی خلافت حقہ کا انکار بعض کے نزدیک کفراور بعض کے نزدیک کفراور بعض کے نزدیک فستی ہے۔ نزدیک فستی ہے۔ (از الله المحفاصفحہ ۴۸ جلدا، ترجم عبدالشکور کلھنوی دیوبندی) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمائے ہیں

تحفہ اثناعشر بیدارد دمطبوعہ کراچی کے حوالے ملاحظہ ہوں۔ ایک مسیمنے ۵ پر لکھتے ہیں:۔

اول فرقد شیعہ از لی اولی اور شیعہ خلصین کا ہے جواہل سنت و جماعت کے

پیشوا ہیں۔ یہ لوگ اصحاب کبار واز واج مطہرات کی حق شنای وظاہر وباطن کی پیشوا ہیں۔ یہ لوگ اصحاب کبار واز واج مطہرات کی حق شنای وظاہر وباطن کی پاسداری میں اور باوجود جھڑوں اورلڑائیوں کے سینہ کو میں اور باوجود جھڑوں اورلڑائیوں کے سینہ کوشیعہ اولی اورشیعہ کھتے ہیں۔ جناب مرتضی کے نشانات قدم پر چلے ان ہی کوشیعہ اولی اورشیعہ کھتے ہیں۔

الاستصفحه ٤ يرشاه صاحب فرماتے ہيں: ـ

اب تک فرقہ شیعہ سبتہ کے لوگ فرقہ نواصب اور فرقہ اہل سنت میں فرق وتمیز نہیں کرتے بلکہ ہردوایک جانتے ہیں حالانکہ بیفرقہ اہل سنت مرتشی کے شیعہ خاص میں سے بین خاندان نبوی پر دل وجان سے فداہیں۔ نواصب کونہایت بدزبان، کتوں اور خزیروں کے ہم مرتبہ جانتے ہیں بلکہ اس سے بھی زائد۔

ن استفحه برشاه صاحب فرمات مين:

شیعداولی ملین فہاجرین وانصاری اس جماعت کا شار ہے جن میں ہے اکثر معادت مآب جناب فہاجرین وانصاری اس جماعت کا شار ہے جن میں ہے اکثر معادت مآب جناب فرتفنی کی ہم رکا بی میں باغیوں اور قر آن میں تاویل کرنے والوں کے مقابلہ میں جنگ الرچکے تھے۔شیعیت کا چارفرقوں میں بٹ جانے کے بعد جن میں سے ایک فرقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی وہ ہی شیعہ اولی اور مخلص صحابہ وتا بعین کا فرقہ۔

﴿ .... صفحه ١٥ برشاه صاحب لكصة بين:

شیعہ اولی کے دوفرتے شار ہوتے ہیں اول فرقہ ان مخلصین اہل سنت وجماعت کا جن میں صحابہ، مہاجرین، انصار اور تابعین کا شار ہے جو ہمیشہ حضرت مرتضٰی کی رفاقت میں رہے اور ان کی خلافت کے مددگار۔

٢٠ .... صفحه ١٦ يرشاه صاحب فرمات بين:

اور یہ بھی جانا چاہے کہ شیعہ اولی کوفرقہ سُنیہ وتفضیلیہ ہردوکوشامل ہے پہلے شیعہ کے قضیلیہ ہردوکوشامل ہے پہلے شیعہ کے لقب سے مشہور تھا اور جب غلاقی روافض نرید بیوں اور اساعیلیوں نے سیالتہ اپنے لیے استعمال کیا تو حق کے مل جانے کے خطرہ سے فرقہ سنیہ وتفضیلیہ نے اس لقب کواپنے لیے ناپند کیا اور اس کی جگہ اہل سنت وجماعت کا لقب اختیار کیا۔ جہنے سخمہ ایر شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

اب بات واضح ہوگئی کہ تاریخ کی قدیم کتب میں جہاں پرالفاظ آئے ہیں کہ فیلان من الشیعة اومین شیعة علی لیعنی وہ شیعہ ہے یا شیعہ علی میں ہے ہے۔ حالانکہ بید لوگ رؤسا اہل سنت و جماعت میں ہے ہوتے ہیں تو یہ الفاظ اپنی جگہ ہے ہیں۔ تاریخ واقد کی اور استعاب میں اس قتم کے الفاظ بہت آئے ہیں لہٰذا با خبرر ہنا چاہے۔ الشاط بہت آئے ہیں لہٰذا با خبرر ہنا چاہیے۔ الشاط بین ماریشاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

سب سے پہلے وہ مہاجرین انصار اور تا بعین اس لقب شیعہ سے ملقب تھے جو ہر پہاوییں حضرت مرتضٰی کی متابعت و پیروی ظاہر کرتے تھے اور وقت خلافت سے ہی آپ کی صحبت میں رہے۔ان ہی کوشیعہ مخلصین کہتے ہیں ان کے اس لقب کی ابتداء کا ھیں ہوئی۔ پھردو تین سال بعد فرقہ تفضیلیہ رونما ہوا۔

ابوالاسود فی بلی ، ابوسعید کی ، عبدالرزاق صاحب مصنف جوالل سنت و جماعت کامشہور محدث ہے اس فرقہ تفضیلیہ میں سے ہیں۔ ایس صفحہ ۲۳ پرشاہ صاحب لکھتے ہیں:۔

شيعة مخلصين مين امام ابوحنيف كوفي رحمة الله عليه بهي حضرت زيدرضي

الله عنه کی رائے کی حقانیت ظاہر فرماتے اور اہل کوفیکوان کی متابعت پر آمادہ کرتے۔ تھے۔

ابل انصاف غور کرد! کا فرکہنے دالے اپنے امام اعظم پرفتوی لگاتے نہیں تثر ماتے۔ اللہ انصاف کے کہا تھے ہیں:۔

شیعہ علی کالقب دراصل شیعہ اولی کے ساتھ مخصوص تھا جو پیشوایان اہل سنت وجماعت ہیں پھر رفتہ رفتہ جھو نے بناوئی دعویدار اٹھ کھڑے ہوئے اوران بزرگوں نے پیلقب چھوڑا۔

اس عدوسطر سلے لکھے ہیں:۔

در حقیقت شیعه علی مرتضٰی صحیح معنی میں اہل سنت و جماعت ہی ہیں کہ وہ آنجناب کی روش پر چلتے ہیں۔

۵ .... شاه صاحب شخه ۸۹،۸۸ پر لکھتے ہیں: \_

شیعہ دراصل اہل سنت وجماعت ہیں جو زمانِ سابق میں شیعہ اولی کے لقب سے مشہور تھے۔ جب رافضیوں نے اس لقب کواختیار کیا اور اپنے لیے مخصوص کیا تو اہل سنت نے اس سے احتر از لازم سمجھا۔

المسددار قطنی نے امسلمہ سے روایت کی ہے:۔

حضور علیہ السلام نے جناب علی سے فر مایا تو اور تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے۔اس سے مراد شیعہ اولی یاان کے تبعین اہل سنت ہی ہیں نہ کہ رافضی کیونکہ رافضیوں کے بارے اسی حدیث میں ہے کچھلوگ اے علی تیرے شیعہ ہونے کا دعوی تو کریں گے ان کالقب رافضی ہوگا اور و ومشرک ہوں تو کریں گے ان کالقب رافضی ہوگا اور و ومشرک ہوں

کے۔ ان شیعة علی یغبطهم الرسل یوم القیامة اگر سی جو القیامة الرسی بیس الفظ شیعہ ہے مرادا ہل سنت وجماعت کے اولیاء ہیں نہ کدرافضی۔

٨ ... شاه صاحب صفي ٥٥٥ يرفر ماتي بين:

ا مام شافعی فرماتے ہیں: لوگوں نے کہانو رافضی ہوگیا ہیں نے کہا ہر گزنمین رفض نہ میرادین ہے نہ میرااعتقاد، لیکن میں نے علی کو دوست رکھا ہے اس میں شک خبیں وہ بہترامام ہیں آڑعلی کی محبت رفض ہے تو البتہ میں سب سے بڑارافضی ہوں۔ سر کار گولڑ وی کافتو کی

فآوي مېرىيە شخەس ۲۸ مېس فرمات مېن :\_

" جوفرقد شیعه که مشر ضروریات دین ہولینی مثال حضرت علی کوخدا کہتا ہو
یا نبوت حضرت علی یا شراکت نبوت آ نجنا ب کا قائل ہو یا ان کوافضل من الرسل ما نتا ہو
یا حضرت عاکثہ صدیقه کی شان مبارک میں قد ف کرتا ہو یا سب وشتم قبل شخین
صدیق وفاروق کوحلال جانتا ہو وہ فرقہ شیعه بلاشک وشبہ کافرومر تد ہے اور جوگروہ
حسدا وعداوتا بہ خیال جاہلا نہ صحابہ کرام خصوصاً خلیفہ اول و فانی کی شان مبارک میں
گتا خی کرتا ہے یعنی طعن وطنز سب وشتم رواد کھتا ہے لیکن اس کوحلال نہیں ہجھتا وہ گروہ
اہل تشیع ہمار مے محقق فقہاء کرام و مدققین علی نے عظام کے نزد میک کافر تو نہیں ہے کین
افست قالم فسقہ و اف جو الفہرہ ہے علی کوشنین پرفسیلت د نیا بدعت ہے کفر
افست قالم فسقہ و اف جو الفہرہ ہے علی کوشنین پرفسیلت د نیا بدعت ہے کفر
خبیں علی کی مخالفت کرنے والے سیدہ صدیقہ و معاویہ پرلین کرنا ہے سب بدعت ہے
کفرنبیں ' یوابوالشکور سلمی کی تمہید کی عبارت کا ترجہ ہے جو پیرصا حب نے کھی ہے۔

### دیو بندیوں کے بہت بڑے علامہ عبدالحی لکھنوی کافنوی

٢٢ ..... فمّا ويُ عبدالحيُ مطبوعه ملك سراح الدين لا بمورضخه ٢ اجلداول \_

محققین اس (سبّ سحابدوازوان مطهرات) کوموجب کفرنیس لکیست بی باکه موجب فرنیس لکیست بی باکه موجب فرنیس لکیست بی باکه موجب فس که معاهد مصرح فی تمهید السلمی و مسائره ابن الهمام و فتح المقدیر و شرح المسلم لمولانا و لی الله لکه دوی و غیره پی اس تقدیر پر فر بید بیدرافشی کا حلال ہے۔واقعی اس رافشی (تمرائی) کے ہاتھ کا فر بید حلال ہے۔ بنا برقول منقول از جمہور شکامین وفقہائے کرام۔

جوشیعه که منگر ضروریات دین بین وه کافر بین صرف تبرانی شیعه کافرنبین بلفظه منده که منگر ضروریات دین بین وه کافر بین صفحه که کے جلد دوم:

ہر چند کہ ایک جماعت فقہانے شیعہ کو بوجہ سب شیخین کے کافر لکھ دیا گرم ہے اور قول مفتیٰ بہ اور مرنے ہیں ہے کہ جوشیعہ مشکر ضروریاتِ دین ہوں وہ کافر ہیں ان کا ذہیعہ مثل ضرکت ان کے ساتھ درست نہیں شرکت ان کے ساتھ مشل شرکت اہل اسلام کے جائز نہیں اور جو ایسے نہ ہوں گو سب صحابہ کرتے ہوں وہ فاسق ہیں کافر نہیں ذبیحہ ان کی درست ہے۔ کافر نہیں ذبیحہ ان کی درست ہے۔ متا کوت بھی ان کی درست ہے۔ تمہید اابوالشکور سلمی میں ہے:۔

تولهم ان عليا افضل من الشيخين ومنهم من قال يجب اللعن على من خالف عليا كعائشة ومعاويه وهذا كله ومااشبه يكون بدعة وليس بكفرلانه صادرعن تاويل بح العلوم مولا ناعبدالعلى شوح مسلم الثبوت ميس لكهة بين: \_

الصحيح عند الحنفية ان الروافض ليسوابكفار مي يبكه حفيول كزويكرافض كافرنيس-

🖈 ..... فتأوى عبدالحي صفحة ١٢ جلد٣:\_

يكفيرر وافض كامسئله قنديماوحديثا مختلف فيدب

و يوبند يول كے قطب الارشاد كُنْگُوهى كافتوى

فتاوي رشيد يهمطبوعه كراچي شخه ٣٠: \_

روافض وخوارج کوبھی اکثر علماء کا فرنہیں کہتے حالانکہ وہ (روافض)شیخیین وصحابہ کواور (خوارج )حضرت علی کو کا فر کہتے ہیں۔

فآوى رشيد مين مخدة ۵: ـ

رافضی کے گفر میں اختلاف ہے جوان کو فائق کہتے ہیں ان کے نزدیک رافضی ہے رشتہ جائز ہے۔

فآويٰ رشيد بي شخه ٩٦: \_

جو شخص صحابہ کی ہے ادبی کرے وہ فاس ہے۔ صفحہ ۲۷۷ پر لکھافس سے نکاح ونی نہیں ہوتا۔ صفحہ ۲۷۸ پر لکھا: فاس سے نکاح درست ہے۔

فنادى رشيد بيصفحه اسانيه

جوشخص صحابہ کرام میں ہے کی کی تکنیر کرے وہ ملعون ہے ایسے شخص کوامام بنانا حرام ہے اوروہ اپنے اس کبیر د کے سب سنت جماعت سے خارت نہ ہوگا۔

## ويوبندي حكيم الامت اشرف على تفانوي

تھانوی کی آخری تصنیف بوار دالنوا در مطبوعہ دیو بند صفحہ ۹۷، ۹۷ تیرائی کے عظم میں اختلاف ہے۔ علامہ شامی نے عدم کفر کوتر جج دی ہے۔ ان صور توں میں ان علماء کے زوی کے دان میں کہتے۔ علماء کے زوی کے (سنّی ، رافضی کا ) نکال صحیح ہوجائے گا جو تیرائی کو کا فرنہیں کہتے۔ ملفوظات تھانوی ، الاضافات الیومیے صفحہ ۲۵ جلد کے است

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو غالی شیعہ عیں اور صحابہ کرام پرتبر اکرتے ہیں کیا ہے کافر ہیں؟ فرمایا کہ محض تبرے پرتو کفر کا فتو کی مختلف فیہ ہے البت تحریف قرآن کا اعتقادیہ صرت کے کفر ہے۔ مفتی اعظم دار العلوم دیو بند کا فتو کی

افتاوی دارالعلوم و بویندامدادالمفتین سفحد ۲۸ جلددوم میں ے:۔

جورافضی خلفائ راشدین پرتبرا کرتے ہیں ان کے گفر میں اختلاف ہے مگر احتیاط اس میں ہے جس کوشامی نے اختیار کیا ہے کہ تکفیر نہ کی جائے۔

٢\_ فآوي دارالعلوم ديو بندم طبوعه سعيدي كراچي عزيز الفتاوي صفحة ١٣٣٣ جلداول: \_

روافض جوسب شیخین کرتے ہیں ان کے کفر میں اختلاف ہے بعض فقہاء نے ان کی سیسر کی ہے۔ تکفیر کی ہے اور محققین علاء عدم تکفیر کے قائل ہیں۔

٣\_ فآوي ديو بندعزيز الفتاوي صفحة ١٣٣٤ جلداول: \_

روافض کے کی گروہ ہیں۔ رافضی اگر حضرت علی کوفضیات دیتا ہے یا سب صحابہ کرام کرتا ہے تو وہ کا فرنہیں بلکہ فاسق ہے نکاح درست ہے۔

سم قاوی دیو بندعزیز الفتاوی صفحه ۱۳ جلداول: \_ منکر خلافتِ شیخیین فائل ہے کافرنہیں \_

۵\_ فآوي ديو بندصفحه ۱۳۰ جلداول: \_

محققین حفیہ شیعہ تبرا گواور منکر خلافت خلفاء ثلاثہ کو کا فرنہیں کہتے اگر چہ بعض فقہاء نے ان کی تکفیر کی ہے گرصیح قول محقق کا ہے کہ سب شیخین اورا نکار خلافت خلفاء کفرنہین ہے۔

آپ ان حوالہ جات کامطالعہ کر لینے کے بعد انساف کریں کہ'' کافر کافر شیعہ کافر'' کانعرہ صحیح ہے یا غلط؟ بینعرہ کس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا جبکہ نعرہ لگانے والوں کے اکابرین دیو بند بھی ان کے ہم نوانہیں۔ خدا تعالیٰ ہرشم کی تخریب کاری اور شفی سوچ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

# د یو بند یوں کے پیشواا بن تیمیہ کافتو کی

الصارم المسلول طيع ممرض من المان تيميد قال النبى النبي على المسلول طيع ممرض من المان الذائن تيميد قال البيت وليسوا ادر كتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال على ينتحلون حبااهل البيت وليسوا كذالك واية ذلك انهم يشتمون ابابكر وعمر رضى الله عنهما عيمان من ورافضو ل كافر ق طام مو كيا شيعان من ورافضو ل كافر ق طام مو كيا شيعان على كوكافر كمنا غلط اور تبراكى رافضو ل كوكافر كمنا غلط اور تبراكى رافضو ل

امام نبھانی"برکات آل رسول "صفی ۳۱۸،۳۱۷،۳۱۸ میں فرماتے ہیں:۔ "کابوں میں جب شیعہ کالفظ بغیر کسی قید نے بولا جائے تواس سے بہی لوگ مراد ہول گے جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا اے علی تو اور تیرے شیعہ جنت میں اول کے جناب علی نے فرمایا ہے اور گئے جناب علی نے فرمایا ہمارے شیعہ اور گئے جناب علی نے فرمایا ہمارے شیعہ اور گئے جناب علی نے جناب علی اور کریں اور ہمارے اعمال اپنائیں۔ باقی رہے روافض تو ان میں سے بھے کا فرمین اور کچھ فائی کیونکہ رافضی ل نے بہت سے صحابہ کی محبت ترک کردی ہے۔ جوشن ام المومنین صدیقہ پر طعن کرے اور آپ کے والد کی صحابیت کا افکار کرے کا فرے'

**ሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴሴ** 



اگر چہ آپ کامشہور قول تو تف ہے جسے یزیدی ملاں اپنا سبارا سجھتے ہیں لیکن کتب معتبرہ کے حوالہ جات سے ثابت ہے کہ امام اعظم بھی یزید پرلعنت بھیجنے کے قائل ہیں چنانچہ:۔

ن الله على المولوى عبدالرشيد نعماني الني كتاب حادثه وكربلا كالبس منظر صفي الله الله الله كالبس منظر صفي ٢٦٠ مين بحواله فقاوى عزيز مير مطبوعه مجتبائي دولي صفحه ١٠٠ جلد الكهتا ،

امام الوصنیفہ سے بزید پرلعنت کے بارے میں تو قف کی تصریح ٹابت نہیں بلکہ ان سے جو کچھ منقول ہے وہ تعارض روایات کے وقت تو قف کا قول ہے ۔ بزید کے بارے میں خودان کی تصریح آ گے آ رہی ہے کہ اس پرلعن جائز ہے۔

الله المنه المنه الشبان والشبيه عن ادتكاب النية ازمولاناعبد التي فركَل محلى صفحه ٣٠ طبع ١٣٩٨ هذا كع كرده مكتبه عارفين كراچي \_

یزید پرلعن کے سلسلہ میں امام احمد کی جورائے ہے (لیتی یزید پرلعن جائز ہے) وہی حضرت امام اعظم الوحنیفہ سے مطالب الموضین میں منقول ہے ۔ لیتی امام اعظم بھی یزید پرلعنت کے جواز کے قائل ہیں۔

الاحتیاد صفح ۱۳۱۳ جلد ۲ میں ہے: اکابر حفیہ میں ام ابو بکراحمہ بن علی بست الاحتیار صفح ۱۳۳ میں الم ابو حلیم الم جساص الرازی جنہوں نے ہمیشہ امام ابو حلیفہ کے قول کو دوسروں کے قول پرترجے دی نے احکام القرآن میں بزید کو حین ہی لکھا۔

کے سے ہے۔ خسلاصة المفتساوی صفحہ ۳۹ جلد میں حفیوں کے چوٹی کے امام طاہر بن احمد عبد الرشید بخاری کھتے ہیں: میں نے شخ امام زاہد قوام الدین صغاری سے سنا ہے وہ اپنے والد ہزرگوار نے قل کرتے ہیں کہ یزید پرلعنت کرنا جائز ہے لاب اس

باللعن على يزيد

این اوری برازیه برحاشه عالمگیری صفحه ۱۳۳ جلد این عظیم خفی محقق این براز کردری لکھتے ہیں: یزیداورای طرح تجاج پرلعنت کرنا جا کز ہے اورا ہام قوام الدین صغاری ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرما یا کہ یزید پرلعنت کرنے میں پہر مضا کقہ نہیں کردری کہتے ہیں اورحق یہ ہے کہ یزید پراس کے کفر کی شہرت نیز اس کی گھنا وَئی شرارت کی متوار خبروں کی بنا پرجس کی تفسیلات معلوم ہیں اعنت ہی کی جائے گی۔ برارت کی متوار خبروں کی بنا پرجس کی تفسیلات معلوم ہیں اعنت ہی کی جائے گی۔ برا سامت مسلم الشوت شخہ کی ایمان میں بھی شک ہے جوطرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں۔ خبیث حرکتیں اس نے کی ہیں سب معروف ہیں۔

کسسد ۱۰ حیاوت البحیوان صفی ۲۲۵ جلد ۲: یزید پرلعنت کرنے کے بارے میں سلف صالحین امام ابوضیفہ، امام مالک، امام احمد بن طنبل کے دوشم کے قول ہیں ایک تصریح کے ساتھ یعنی بغیر نام لئے تصریح کے ساتھ یعنی بغیر نام لئے اشار قُ جیسے اللہ امام نے قاتلوں اور دشمنوں پرلعنت کر لے کین ہمارے نز دیک ایک ہی قول ہے یعنی تصریح نہ کہ تلوی کے ۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَىٰ كَ امام علامه على قارى شرح شفاصنحه ٢٥٥ جلد ٢ ميں ككھتے ہيں : يزيد اور ابن زياد اور انہى كى مثل دوسر بے لوگوں پر لعنت جائز ہے امام احمد بن حنبل تو يزيد كے كفر كے قائل ہيں۔

ہے۔۔۔۔۔ ۱۰۔ خفی مفسر سید محمود آلوی تغییر روح السم عسانسی صفحہ ۲۱ میں لکھتے ہیں:
میرے (حفی امام کے) نزدیک بیزید جیسے شخص معین پرلعنت کرنا جائز اور درست ہے
اگر چہاں جیسا کوئی فاسق بھی مقصور نہیں ہوسکتا اور فلا ہمریکی ہے کہ اس نے تو بہنیں کی
اس کی تو بہ کا اختال اس کے ایمان کے احتال ہے بھی کمزور ہے بیزید کے ساتھ ابن
زیاد، ابن سعد اور اس کی جماعت کو بھی لاحق وشامل کیا جائے گاپس التہ تعالی کی لعنت
ہوان سب پر اور ان کے اعوان وانصار پر اور ان کے گروہ پر اور جو بھی ان کی طرف
مائل ہوتیا مت تک اور اس وقت تک کہ کوئی بھی آ کھے ابوعبد اللہ حسین د صبی اللہ عنہ پر
آنسو ہمائے۔۔

﴾ .....اا: \_ فتاوی عبدالحی صفحه ۸ جلد ۳ مطبوعه لا بهور میں علامه عبدالحی لکھنوی دیو بندی لکھتے ہیں: (موجودہ پریدی دیو بندی عبرت بکڑیں)

(ترجمه ملخصاً) یخن محض باطل ہے کہ اس نے تل حسین کا تھم نہیں دیا تھا اور نہوہ اس سے راضی تھا اور نہوہ آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے تل کے بعد خوش ہوا (حقیقت سے سے کہ)

 تسوجمه البعض علماء (اہل سنت) نے یزید پرلعنت کا اطلاق کیا ہے اس لئے کہ جب اس نے امام حسین کے تی کا کھم دیا تھا وہ کا فر ہو گیا تھا اور جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ جس نے امام کو تل کیا اور جس نے امام کو تل کیا اور جس نے امام کو تل کیا اور جس نے اس کی اجاز نے دی اور جو ان (سادات) کے تل پر راضی ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے اور حق بات یہی ہے کہ بین یک اللہ علیہ یہ یہ کہ اس کے تل پر راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کرنا تو اثر معنوی کے ساتھ تا ہت ہو چکا ہے۔ پس ہم نہیں تو قف کرتے وسلم کی تو ہین کرنا تو اثر معنوی کے ساتھ تا ہت ہو چکا ہے۔ پس ہم نہیں تو قف کرتے اس کی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں اللہ کی لعنت ہواس (یزید پلید) پر اور اس کے وستوں اور مددگارون پر۔

علامہ پرھاڑوی کے نزدیک یزید کو کافر کہنے والے ہل سنت کے امام اور برحق علمائے دین ہیں ان پرعلامہ پرھاڑوی نے کو کی فنو کی نہیں دیا۔ (ترجمہ بقیہ عبارت فقاولی عبدالحی صفحہ ۸جلد۳)

اور بعض (یزیدی ناصبی مُلا ں) کہتے ہیں کہ قتلِ حسین گناہ کبیرہ ہے کفرنہیں اور لعنت کفار کے ساتھ مخصوص ہے ایسا کہنے والے (یزیدی ملاؤں) کی فطانت پر افسوس۔ان کوا تنا بھی معلوم نہیں کہ کفر تو دوسری چیز ہے خو درسول کوا بذاء دینا کیا نتیجہ وثمر ہ رکھتی ہے فرمان ایز دی ہے: لئے لئزنٹ یؤڈؤن نئه وَرَسُولَة لَعَنَهُ مُولَافَا فِي يَا نَيْ وَ لَاخِرَةِ وَاعَدُ لَهُافِهُ عَدْلًا اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اور رسول کوا میزاء کہنچا تے تیں ان بردنیا

وآخرت میں خدا کی لعنت ہاوران کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے۔

( و و بح كو تفكي كا سبارا ) يزيدى ناصحى ملال كہتے ہيں كدام مغز الى نے يزيد

پرلعنت کرنے ہے منع فرمایا ہے آئیس (ملاؤں) کو معلوم ہونا چا ہے امام غزالی احیاء
السعلوم صفحہ ۲۲ جلد میں فرماتے ہیں: اس زمانہ میں کی شخص معین پر گووہ کا فرہی
کیوں نہ ہولعنت کرنا اچھا نہیں اس کے بعددہ فرماتے ہیں: اگر کوئی بالفرض شیطان پر
بھی لعنت نہ کرے اور سکوت اختیا رکرے تو بھی اندیشہ نہیں شیطان ہے بڑھ کرکوئی
اور کیا ہوگا تعجب ہے کہ امام غزالی کے قول ہے وہ لوگ استدلال کررہے ہیں جن
کا شب وروز کا مشغلہ ہی مسلمانوں کو بات بات پر کا فرومشرک اور برعتی بنانا ہے۔

امام غزال کا سہارا لینے دالے یزید یوں کو جاہیے دہ کفار ادر شیطان کو بھی مستحق لعنت نہ مجھیں ادران پر بھی لعنت نہ کیا کریں ادرلعنت دالی آیات تلادت نہ کیا کریں ۔افسوس!ان بزیدی ناصبی ملاؤں کواتنا بھی معلوم نہیں کہ کسی کامستحق لعنت ہونا اور بات ہے اوراس پرلعنت نہ کرنااور بات ہے۔امام غزالی کا مقصد سے کہ از روئے حدیث مومن لعنت کرنے والانہیں ہوتا خواہ کوئی متحق لعنت ہو گرمومن کی شان سے کہ وہ اس پرلعنت نہیں کرنا اس کی دلیل سے ہے کہ وصف عام کے ساتھ (امام غزالی) ان کے نزدیک بھی کا فروفاس پر بلکہ خوارج ،روافض اور ظالم وزانی اور سودخور پرلعنت کرنا جائز ہو ایک مقررہ اصول کے مطابق بھی اس پرلعنت کرنا جائز ہوگیا۔

( ترجمه بقيه عبارت فآوي عبدالحي صفحه ٨ جلد ١ مطبوعه لا ١٥٢ )

مخفی نہ رے کہ یزید کا معاصی ہے تو ہداور رجوع کا (امام نزال ) کی طرف ہے محض احمال بى احمال بورنداى بعادت نے اس امت ميں جو کھي کيا ہو وسى نے نہ کیا ہوگا امام حسین کے قتل کے بعد اہل بیت کی اہانت اور مدینہ منورہ کے خراب کرنے اور اہل بیت کولل کرنے کے لئے لشکر بھیجنا اور اس واقعہ 7 ہ میں تین روز تک مجد نبوی بے اذان ونماز رہی ۔اس کے بعد اس کشکر نے حرم کعبہ پر چڑھائی کی اوراس معرکہ میں عین حرم کے اندرعبداللہ بن زبیر شہید ہوئے یزید بلیدار فتم کے مشاغل میں مصروف تھا کہ مرگیا اور اس جہان کو پاک کرگیا۔اس کے بیٹے معاویہ (اصغیر) نے برسرمنبراس کے برے حالات بیان کئے اور پوشیدہ حالات کواللہ ہی خوب جانتا ہے ۔ بعض ملمائے اہل سنت اس برعلی الاعلان تھلم کھلالعنت کرنا جا مُزر کھنے جی سانے اعلام امت سے امام احمد بن حنبل ان کی مثل اور بزرگوں نے اس پراعنت کی ے۔ابن جوزی نے جو حفظِ سنت وشریعت میں بہت ہی زیادہ بخت ہیں اپنی کتاب میں یزید پرلعنت کرنا سلف ہے نقل کیا ہے اور علامہ تفتاز انی نے کمال جوش وخروش

ے یز پداوراس کے معاونین اور ساتھیوں پرلعنت کی ہے۔

#### یزیدی ملاؤں کا فریب

یزیدی ناصبی ملال ہے کہتے ہیں کہ یزیدتو دمشق میں تھا اور حسین کر بلا میں شہید ہوئے یزیدتو کر بلا میں موجود بھی نہیں تھا۔

حقیقت بین ہے کہ سب کچھ بیزید کے تھم اور رضا سے ہوااس کی بوری ہوری ہوری و مدداری اس پر عائد ہوتی ہے قرعون و مدداری اس پر عائد ہوتی ہے قرآن کریم میں اس کی نظیر موجود ہے۔ و کیھئے فرعون نے اس ایک کوئی بچہ فرخین کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اپنی تھوں سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کا قاتل اور ذائے اس کوقر ارویا کیونکہ تمام بچوں کا قاتل اور ذائے اس کوقر ارویا کیونکہ تمام بچواس کے تھم سے ذرئے کئے گئے تھے۔ چنانچے فرمایا: یکڈیٹی کینڈ (بقرہ ۲۹،۲م) یکڈیٹی کھٹے فرمایا: یکڈیٹی کی کا میں کا میں کا بیانی کے تھے۔ چنانچے فرمایا: یکڈیٹیٹی کوئی کرور کا میں کا میں کا میں کا کہ بھانے کوئی کی کی کھٹے تھے۔ چنانچے فرمایا: یکڈیٹیٹی کوئی کی کا میں کا کھٹی کے دور کی کی کی کے تھے۔ چنانچے فرمایا: یکڈیٹیٹی کوئی کی کوئی کا کھٹی کے کا کہ کا کھٹی کی کی کوئی کی کا کھٹی کی کا کھٹی کی کا کھٹی کی کا کھٹی کے کا کھٹی کے کا کھٹی کی کرور کی کا کھٹی کے کا کھٹی کی کی کی کھٹی کی کوئی کی کھٹی کے کئی کے کا کھٹی کے کا کھٹی کے کا کھٹی کی کوئی کی کھٹی کی کھٹی کے کا کھٹی کی کھٹی کے کا کھٹی کے کا کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کرور کی کھٹی کے کھٹی کے کہندانے کوئی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کا کھٹی کی کھٹی کے کہٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کئی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کا کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کا کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کھٹی کی کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کہٹی کے کھٹی کی کھٹی کے کھٹی کی کھٹ

اے بنی اسرائیل جبکہ فرعون تمہارے بچوں کوذی کرتا تھا قرآن سے ٹابت ہوا کہ جس کے حکم اور رضا ہے قل ہواس حاکم کو حکماً قاتل ہی کہا جائے گا۔ لہذا ہے کہنا غلط ہے کہ یزید حضرت امام حسین عالی مقام کے قل سے راضی نہ تھا اور نہ یہ قبل اس کے حکم سے ہوا۔

١٥٠ ١٥٠ البدايه والنهاية صفح ٢٢٢ جلد ٨ يس علامه ابن كشير لكهية بين:

ترجمه: یزید فے حضرت امام حسین اوران کے اصحاب کو ابن زیاد کے ذریع قبل کرایا اصل قائل یزید ہے۔

ﷺ کا ۔ تاریخ کامل این اثیر صفحہ ۵۵ جلد ۳ میں ہے: تسرحہ این زیاد یزید نے یہ بیری گورز کوفہ نے کہا جہاں تک قتل حسین کا تعلق ہے تو وہ اس لئے تھا کہ یزید نے جھے تھم دیا تھا کہ میں ان کو آل کروں ور نہ وہ مجھے تل کردے گا تو میں نے ان کے تل کو اختیا ۔ کیا۔

الله الله كاقل جو پہلے كر چكا موں اور حرين ميں ہے: امام عالى مقام كى شہادت كے بعد اہل حرين نے جب يزيد كى بيعت تو ژوك تو يزيد نے ابن زياد كو اہل حرين كا محاصرہ كرنے كا يحكم جيجا تو اس نے كہا: خداكى قتم ميں اس فاسق (يزيد) كے لئے ابن رسول الله كاقل جو پہلے كر چكا موں اور حرين ميں لڑ اكى دونوں (گنا موں) كو اپنے لئے جمع نہيں كرون كردى۔

الماسس ١٩: مشهور حنى محقق شاه عبدالحق محدث وبلوى كافيصله

ت کے میل الایمان صفحہ ۹۸ میں ہے:۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یزید نے قتلِ حسین کا تھی نہیں و یا تھا اور نہ آپ کے اللہ میں اس کے معربین و یا تھا اور نہ آپ کے اللہ کے بعدان کے اور ان کے عزیز وں کے آتل سے خوش ومسر ور ہوا یہ بات مردوداور باطل ہے اس لئے

اس شقی کا ہل میت نبوت رصی الله عنهم سے مداوت رکھنا اور ان کے تل سے خوش مونا اور ان کی آئی سے خوش مونا اور ان کی اہانت کرنا معنوی طور پر درجہ تو انر کو پھنے چکا ہے اور اس کا انکار تکافف ومکا برہ یعنی خواہ کو اوکا جھکڑا ہے۔

جب بیات می طرح سے نابت ہو گیا کہ قتل امام یزید پلید کے تھم سے ہوااور وہ اللہ براضی اور خوش تھا تو نابت ہو گیا کہ وہی قاتل امام اور دسول کوافیت دینے والا ہے۔ امام غز الی احیاء المعلوم صفح الاسم جلد میں ابن عباس کا خواب نقل کر کے لکھتے ہیں : حضور کوائی واقعہ سے سخت افیت کم پنجی ہے اور حضور کوافیت کی ہنچا نے والا تعنی ہے امام غز الی کے نزدیک بھی بزید سے تق العنت تھمرا۔

اور ۱۲۰ ۔ شرح فقد اکبر صفحه ۸۷ میں مشہور حنفی عالم ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اور سید ۲۰ ۔ شرح فقد اکبر صفحه ۸۷ میں مشہور حنفی عالم ملاعلی قاری فرمات وجماعت سیجو بعض جاہلوں نے افواہ اڑار کھی ہے کہ امام حسین باغی تجے تو سیالل ہے بیاخار جیوں کے ہذیانات ( بکواس) ہیں جو صراط متعقیم ہے بٹے ہوئے ہیں۔

فَيُلْ عَنَيْهُ إِنْ تُولِيَعُونَ تُغَيِّدُوا فِي الرَّضِ وَتَقَعِمُوا الْكَامَلُةِ الْوَبِلُكُ الَّذِينَ تَعَالُمُ الله (محمد: ٢٢،٥٧٤)

قرجمہ: کہ پھرتم ہے بہی تو قع ہے کہ اگر تمہیں تکومت بل جائے تو تم ملک میں فساد بر پاکرو گے اور قطع رحی کرو گے ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے پھر ان کو بہرااندھا کردیا پھرامام احمد نے فرمایا: بیٹا کیا اس قتلِ حسین سے بڑھ کر بھی کوئی فسادہ وسکتا ہے؟

الله عليه وسلم بهال مدينه كور رائي الله عليه وسلم بهال مدينه كور رائي اور براسال كرف والي براشد كالخضب اوراس كي العنت ب ملا خطه وصحيح ابن حبان سواج المنيو صفحه ٢٨٨ و فاء الوفا صفح ٢٢٢ جلدا، جذب القلوب صفح ٣٣٠ ميد بات شك وشبه بها لا ترب كديزيد پليد في المل مدينه كور رايا، براسال كيا بهم وسم وهائي مرب بندهوائي ، ثين دن تك مجد نبوى بي دان وجماعت ركى ثابت بوايزيد ملعول لعين اور لعني اور لوني المورد الوني المورد الوني المورد الوني المورد الوني الوني

٢٢٠ ... ٢٢٠ يمشهور حفى عالم ملاعلى قارى شرح فقدا كبريس لكهت بين:

قراب کوحل آل کرنا اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے تشرید دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً شراب کوحل آل کرنا اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے تل کے بعد ریم کہنا کہ میں نے ان سے بدل لیا ہے اپنے ہزرگوں اور سر داروں کے تل کا جوانہوں نے بدر میں کئے تھے یا ایسی ہی اور با تیں ای وجہ سے امام احمد بن خبل نے ہزیدی تکفیر کی ہے۔

کے تھے یا ایسی ہی اور با تیں ای وجہ سے امام احمد بن خبل نے ہزیدی تکفیر کی ہے۔

کے سے ایسی ہی اور با تیں ای وجہ سے امام احمد بین امام ابن جمر کمی لکھتے ہیں:

زندہ موجود ہوتے اور اس نے ان میں دوشعراور زیادہ کئے ہیں جوصری کفر پر دلالت کرتے ہیں اس کے دل میں جاہلیت کا بغض وکیناور جنگ بدر کا انتقامی جذبہ تھا۔ (ان حوالہ جات کے بعد پزید کے گفر میں شک مناسب نہیں)

المن المسان الراغبین صفحه ۲۱ یس علامی شخ محر بن علی الصبان فرماتی این الصبان فرماتی این الصبان فرماتی این الوجه الم المحر بن ضبل یزید کے الفرک قائل این اوران کاعلم اور تفوی اس بات کامقتضی ہے کہ انہوں نے کفر کا فتوی اس وقت دیا ہوگا جب موجب کفر باتیں برید سے ثابت ہوئی ہوں گی اور کفر کے فتوی پر علماء کی ایک جماعت نے ان کی موافقت کی ہے جیسے ابن جوزی وغیرہ ۔ بہت سے علماء نے تو یزید کا نام لے کراس پر لعنت کرنے کو جائز رکھا ہے۔ امام احمد سے بھی یہی مروی ہے۔

ا بن جوزی نے کہاہے کہ امام قاضی ابسو یعلی مستحقین لعنت کے بارے میں ایک کتاب کھی ہے ان میں یزید کا نام بھی لعینوں میں لکھاہے۔

ش سے اللہ علیه وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والانہیں تھا بیشک اس کا مجموع عمل صلی اللہ علیه وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والانہیں تھا بیشک اس کا مجموع عمل جواس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے حم پاک کے رہے والوں کے ساتھ کیا اور

اولا دِرسول کے ساتھ ان کی زندگی اور شہادت کے بعد جو پکھ روار کھا اور جو پکھ اس ے ذلت آمیز افعال صادر ہوئے ہیں بیزیادہ دلالت کرنے والے ہیں اس کی عدم تصدیق پراس شخص کے ممل ہے کہ جس نے قرآن مجید کے اور اق کو نجاست میں پھینکا (ایے کرنے والا کافر ہے) میر ہزدیک اس پرلعنت کرنا جائز ہے۔

اللعنة اللعنة المعانى صفحالى صفحال المعانى صفحال باره ٢٦: ترجمه: يزيد عليه اللعنة حفزت على اور تسين المعنوى طور حفزت على اور تسين المعنوى طور يراحاديث متواتر اس پردلالت كرتى بين اب تيرے لئے بيكهنا ضرورى ہے كدوہ لعين منافق تفا۔

لوں جو کھانہوں نے کیا۔اس نے شراب کو حلال کیا۔

﴿ ٢٠٠٠ عَلَوْبات قاضى ثناء الله صفح ٢٠ ميں ہے: يزيد كاكفر معتبر روايات سے اللہ وہ مستحق لعنت ہے اگر چد لعنت كرنے ميں كوئى فائدہ نہيں ہے كين الله والبغض في الله ،أيه كامقتضى ہے (كماس پر لعنت كى جائے)

است: است: ارشادِ اعلى حفرت ، احكام شريعت صفحه ٨٨ جلد ٢: مار امام (يزيد

کے بارے ) سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ سلمان کہیں نہ کافر۔

ہے۔۔۔۔۔۔ ۳۲:۔ بہارشر بیت صفحہ ۷ جلدا (ہم یزید کو) نہ کافر کہیں نہ سلمان ۔ مسلک امام احمد رضا اور مذہب امام اعظم میں یزیدا گر کافرنہیں تو مسلمان بھی نہیں لہذا تا ہت ہواا بیا شخص منافق ہے۔منافق کا فریے بھی زیادہ براہوتا ہے۔

المجسس ۳۳ مفوظات اعلیٰ حضرت صفی ۱۱۳ جلدا پر پیرکواگر کوئی کافر کہتے ہم منع نہیں کریں گے۔(بریلوی ہوکر پریدکوکافر کہنے ہو؟)

(بہارشریعت صفی ۷۷ جلدا، احکام شریعت صفی ۸۸ دھے ۲)

یزید کو مسلمان ثابت کرنے والے خوف خدا کریں ۔ خدایزیدیت سے

ہچائے اور مینی بنائے۔

آمین بیجاہ سیدالمرسلین النہا



الحمدللُه رب العالمين والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيدالموسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.

#### مقصد تاليف:

بعد حمد وصالوٰ ق کے فقیر ابوالرضا نیر مجددی جمیع اہل اسلام کی خدمت میں گذارش پرداز ہے۔ فقیر نے تنظیم اہل سنت (دیو بندی) کے تر جمان رسالہ دعوت کا امیر معاویہ دضی الله عند نجبر دیکھا جس میں صاف کھا ہے:۔

کا امیر معاویہ دضی الله عند نجبر دیکھا جس میں صاف کھا ہے:۔

'' بیری بہت بڑی شان ٹابت ہوتی ہے'

یادرہ اس عظیم کے موجودہ صدرمولوی عبدالتارتو نسوی ہیں۔ محود احد عباسی کی کتاب ''خلافت معاویہ ویزید' جس ہیں مولاعلی دضہ اللہ عندہ کی برحق خلافت کا صری انگار اور یزید کی مدرج مرائی کی گئی ہے تا ئید اور تصدیق ای تظیم کے بانی احمد خان بتائی نے کی جس کے موجودہ صدرمولوی تو نسوی ہیں۔ بانی تنظیم نے کتاب کا معد خرید کرمفت تقییم کیا۔ کتاب پرسے پابندی صوائے کا بائی کورٹ میں سارا خرید بائی تنظیم نے کیا۔ کتاب پرسے پابندی صوائے کا بائی کورٹ میں سارا خرید بائی تنظیم نے کیا۔ کتاب پرسے پابندی صوائے کا بائی کورٹ میں سارا خرید بائی تنظیم نے کیا۔ ''رشیدا بین رشید' نامی ول آزار کتاب کے مصنف محمد دین بٹ کے خط کا جواب بھی دیو بندی ماں نے مصنف کتاب کی تا ئید میں کتھا۔ تنظیم کے پہلے صدر نور الحس بخاری کا جواب اس بات کا منہ بولٹا شوت ہے کہ تنظیم و یو بندی ماں نے دیا ہے سیدنا پرید' نامی کتاب کا مصنف ابوالحسین محمد نیزیں نامی کتاب کا مصنف ابوالحسین محمد نظیم الدین صدیقی فاضل جامعۃ العلوم اللہ الما میہ بنوری ناون کراچی نمبرہ خالص دیو بندی موائلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے دیو بندی ہیں۔ 'دیو بندی ہے۔ اس کتاب میں مولاعلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے دیو بندی ہے۔ اس بر بخت نے اس کتاب میں مولاعلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے دیو بندی ہے۔ اس بر بخت نے اس کتاب میں مولاعلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے دیو بندی ہے۔ اس بر بخت نے اس کتاب میں مولاعلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے دیو بندی ہے۔ اس بر بخت نے اس کتاب میں مولاعلی کی خلافت حقد راشدہ کا سرے

ے انکارکیا ہے کرا چی کے ایک نافیمی ٹنام کا پیمسرع صفحہ پردرج کیا ہے:

زینب کوشی پیندر فاقت پزید کی (العیاذ بالله)

د یو بند یوں کی مجلس عثان غنی کے کتا ہے از قلم ڈاکٹر احمد حسین کمال ناصبی ایڈیٹر رسالہ

تر جمان جمعیۃ علمائے اسلام ان کے ناصبی مونے کا بین ثبوت ہیں ان رسالوں اور

کتابوں میں حدیث قسطنطنیہ کی آڑ میں بزید کو بہتی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی

ہے۔اس رسالہ میں اصل حقیقت سے پر دہ اٹھایا گیا ہے اور بزید کا اصل مقام بتایا گیا
ہے۔

نير مجددى

مغفور کھم: ان ناصی مولویوں کویزید کے بہٹی ہونے کا وہم سی بخاری کے ان الفاظ سے ہوا ہے۔

اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفورلهم

میری امت کا پہلا الشکر جوقیصر کے شہر پر تمله آور ہوگا اس کی مغفرت کردی گئی ہے۔

محبود بن رہی کا بیان ہے کہ پھر میں نے اس کاذکر پچھ لوگوں کے سامنے کیا جس
میں آنخضرت سے کے سجانی حضرت ابوابوب انصاری بھی تھے۔ یہ اس غزوہ کا واقعہ
ہے جس میں حضرت ابوابوب انصاری کی وفات ہوئی اور بزید بن محاویہ روم میں اس
وقت فوج کا امیر تھا۔

شبهكاازاله

ببلاجواب: \_ يزير قط طنيه كي بيلم مهم من قطعاً شريك نه تقا: \_

بخاری شریف کی صدیت میں اول جیسش من امتی (میری امت کا پہلا الشکر) کے الفاظ آئے ہیں اور یزید بلید کے زیر کمان جولشکر قطعظنیہ کی طرف روانہ ہوا تھا وہ قطعظنیہ پرجملہ آ ور ہونے والا پہلالشکر قطعاً نہ تھا۔ بلکہ اس سے بہت پہلے اسلامی لشکر قطعظنیہ پرجا کر جہا دکر چکے تھے ۴۷ ھسے پہلے قطعظنیہ کی کسی مہم میں یزید کی شرکت ٹابت نہیں اور کتب حدیث کے مطالعہ سے بہت چانا ہے کہ ۴۷ ھسے بہت پہلے غازیان اسلام عبد الرجمٰن بن خالد بن ولید کے زیر کمان قسطنطنیہ پرجملہ آ ور ہو چکے تھے۔ چنا نجہ سندن اب و داؤ دمتر جم وحیدی غیر مقلد صفح سے ۲۹۳ جلد ۲ میں ہے: اسلم الی عمران چنا نجہ سندن اب و داؤ دمتر جم وحیدی غیر مقلد صفح سے الطان روم کا اس کو استبول اور جو دار السلطنت روم تھا اور اب تک دار الخلافت ہے سلطان روم کا اس کو استبول اور

اسلامبول بھی کہتے ہیں) اور جماعت اسلام کے سردار عبدالرحمٰن بن فالد بن ولید تھے۔بلفظہ۔

سنن ابو داؤد بساب فی قتل الاسیر بالنبل مترجم وحیری صفحہ ۳۵۸ جلد۲ میں ہے:۔

ابن تغلی نے کہا ہم نے جہاد کیا عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے ساتھ۔ان واقعات میں ابوالیوب انساری کی معیت بھی ثابت ہے اوران کی وفات بھی ای واقعہ میں ذرکور ہے عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کو بعض محدثین نے صغار صحابہ میں ذرکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاصاب فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے، حافظ بن عسال نے بہت می سندوں نے قل کیا ہے کہ حضرت معاویہ وضی الله تعالی عنه بن عساکر نے بہت می سندوں نے قل کیا ہے کہ حضرت معاویہ وضی الله تعالی عنه کے عہد کو مت میں عبدالرحمٰن بن خالد کورومیوں سے جوجنگیں لڑی جاتی تھیں ان میں امیر بنایا جاتا تھا۔

امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں ۴۳ ھاور ۴۵ ھے واقعات کے شمن میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النھایہ میں ۴۳ ھاور ۴۳ ھے واقعات کے ذیل میں بلادِروم میں ان کی زیر کمان رومیوں ہے مسلمانوں کے سرمائی جہاد کا ذکر کیا ہے۔ افسوس کہ ۴۳ ھیں ان کوتمص میں زہردے کر شہید کردیا گیا۔

نتیجه : صاف ظاہر ہے کہ یزیدتو ۳۹ ھیااس کے بھی کی سال بعد ۵۲ ھیا ۵۵ ھ میں قطنطنیہ کی مہم پرروانہ ہوا تھا۔

(خلافت معاویہ ویزید)

اورعبدالرحلٰ بن خالذاس سے برسون پہلے قطنطنیہ کی شہر پناہ پر جنگ کر چکے تھے اور ا ان بی کالشکر اول جیس من امتی کا مصداق ہے اور وہی لشکر مغفور لھم ہے۔ یزید بن معاویہ قطعاً اس کا مصداق نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ شوشہ (کہ یزید معفود لهم شی شائل ہے) شارح بخاری مہلب (المعتوفی ۲۳۳هه) قاضی اندلس نے آخری اموی تا جذار ہشام بن گھر المسمعت مد علی الله کوخوش کرنے کے لیے چھوڑا۔ موصوف کی بیرساری کارگز اری جیسا کہ محدث قسطلانی نے شرح بخاری صفحہ ۱۰۵ جلدہ میں تصریح کی ہے بن امیر کی جمیت بیں تھی۔

(حادثة كربلاكاليل مظرصفيه ٢٣٠، ازعبدالرشيد نعماني)

دوسراجواب: مدینه قیصر سے مراد قط طنین بیل ملکمش ہے۔

صحیح بخساری کی حدیث میں قط طنی کے الفاظ نیم بلک مدید قیمر کے الفاظ ہیں۔ اس سے مرادوہ شہر ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں قیصر روم کا دار السلطنت تھا اور جس وقت آپ کی زبان حق ترجمان سے بیالفاظ نکل رہے تھے اس صورت میں مدید قیصر سے مراد قط نطنی نہیں بلکہ تھے ہے۔

چنانچیشر کفاری سی بخاری ازشخ الاسلام محد صدر الصدور دبلی مطبوعه برحاشیه تیسیو القاری صفحه ۲۲۹ جلد م مطبع علوی که سنو ۲ ۱۳۰۰ هیس ہے:

ترجمہ: اور بعض علاء کی تجویز ہے ہے کہ شہر قیمر سے مرادو ہی شہر ہے کہ جہاں قیصراس روز تھا کہ جس روز آنخضرت مائے نے بیاحدیث فر مائی تھی اور بیشہر خمص تھا جواس وفت قیصر کا دارالسلطنت تھا۔

(حادثہ کر باا کا پس منظر صفحہ ۲۵، ازعبد الرشید نعمانی) اب پہلے میں ثابت کیا جائے کہ اس وقت قیصر کا دار الملک حمص نہیں بلکہ قسطنطنیہ ہی تھا اور اس عہد میں جب بھی مدینہ قیصر کے الفاظ استعمال ہوتے تھے اس سے مرادشبر قط طنیہ ہی لیا جاتا تھا پھراس دعوی کو ٹابت کرنے کے لیے لغت، عرف، اشعار عرب اور آٹار واحادیث سے سندلا ناضر وری ہے محض دعویٰ سے کا منہیں چلتا۔ تیسر اجواب: پیرغز وہ قسطنطنیہ میں بخوشی خاطر شریک ہی نہیں ہوا۔

جہاد کے لیے مجھے نیت ضروری ہے یعنی جو جہاد بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور علائے کلمة اللہ کے لیے ہواور اپنے ذوق وشوق ہے ہو۔ رینہیں کہ دوسرے کے دباؤ میں آ کرنا خوش ولی سے جنگ میں شریک ہوجائے اور امارت کے خیال سے روانہ وجائے۔ بزید کے ساتھ یہی صورت ہوئی کہوہ اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے بالکل تیار نہ تھا اور جہاں تک بن سکااس نے ٹال مٹول کی کوشش کی بلکہ مجابدین كرام محاذ يرتنے اور وہال مختلف فتم كى مشقتيں برداشت كررے تھے۔ وہا اور قحط میں بتا تھ تو یہ بڑے ٹھاٹھ سے اپنے عشرت کدہ میں بیٹھا ہواا پنی بوی کے ساتھ داد عیش دے رہاتھااورمجاہدین کانداق اڑار ہاتھا۔ حضرت معاویہ د ضبی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو جباس کی حرکت کی خبر ہوئی تو آپ نے تی کے ساتھ تھم دے کر بہبراس کو محاذ يرروانه كيااس سارے واقعه كي تفصيل تاريخ ابن خلدون صفحه ٢٠ جلد٣ ،اورتاريخ كامل این اثیر جلد ۳ صفحه ۱۸۱، اور ۱۸۲ میں موجود ہے۔ (حادث کر بلاکا پی منظر صفحه ۲۲۸) جروا کراہ کے ساتھ جانے والے کوشکر مغفور لھم میں شامل کرنا پزیدی ناصبی گروہ کی دیده دلیری اورابله فریبی ہے د وقطعاً مغفو د لھیم میں شامل نہیں۔

چوتھا جواب: بارت مغفرت شروط ہے۔

اول تؤیزید کی زیر کمان تشکراول تشکر بیں۔

دوم شہر قسطنطنیہ نہیں حمص ہے۔ سوم وہ رضائے الہی کے لیے نہیں گیا اگر ساری باتیں

بالفرض سليم كرلى جائيں تب بھى يەبشارت مغفرت اس شرط كے ساتھ مخصوص ہوگى كە پھراس سے زندگی میں ایے افعال سرز دنہ ہوئے ہوں کہ جن سے مغفرت کی بجائے الٹالعنت خداوندی میں گرفتار ہوجائے کیوں کہ شریعت میں اعتبار خاتمہ کا ہے۔ حدیث میں بیر بھی وارد ہے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اس مخفس پردوزخ کوحرام کردیاہے جس نے اللہ تعالی کی رضاجوئی کے لیے کلمہ لاالیہ الا الله .... النح كبا-اب طابر ع كدية حديث الى صورت ير محمول ع كد صدق دل ے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کرے۔ بیٹیس بس ایک مرتبہ اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو سوخون معاف ہوجا ئیں۔اب جوجا ہے کرتا پھرے۔ تعجب ہے ناصبی مولویوں نے پزید کی منقبت میں اس حدیث (کلمہوالی) کو کیوں نہیں پیش کیا۔حالانکہان کی پیش کردہ حدیث میں قوصرف مغفور لھم کے الفاظ ہیں اور كلمه والى حديث ميں صراحة دوزخ كے حرام ہونے كى تقريح ہے۔ يس جوتاويل وتشرح حدیث کلمه والی کی ہوگی وہی تشریح حدیث مغفور لھم کی ہونی جا ہے۔

مغفرت كي بثارت

بہت سے اعمال خیر پر حضور علیہ السلام نے مغفرت کی بشارت دی ہے اور اس کا مطلب آج تک کسی عالم کے ذہن میں یہیں آیا کہ بس اس عمل خیر کے بعد جنتی ہونالازی ہے اور ابظم کی کملی چھٹی ہے جو چاھے کرے جنت اس کے لیے واجب ہے۔

خوب مجھ لیجے کسی شخص کا نام لے کراہے جنتی کہنا اور بات ہے اور کی عمل خیر پر جنت یا مغفرت کی بشارت ویٹا الگ چیز ہے۔ حضرات عشرہ مشمرہ اور سیدنا حسین رضی الله عنهم کانام لے کرحضور علیه الصلو ةو السلام نے ان کوجنتی فرمایا ہے کئین بزید کانام لے کراس کوجنتی ہونے کی بشارت کہیں نہیں دی گئی۔اس غزوہ میں شرکت کے بعد جب اس کواقتہ ارتصیب ہواتو اس کے بیشتر اعمال ایسے تھے جولعنت ہی کے موجب تھے۔

البتہ خود یزید اوراس کی پارٹی نے اپنی خوش فہمی سے حدیث کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا گیا تو پھر گنا ہوں کی تھلی چھٹی ہے اور بیہ گمراہ فرقہ مرجیہ کا غذہ ہے۔حضور علیہ السلام نے فرمایا: خدا کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

حافظ ابن كثير البدايه و النهاية فخر٥٩ حلد ٨ مين لكهة بين: \_

اس حدیث نے بزید ابن معاویہ کو ارجاء کی طرف ڈال دیا اوراس کے ۔
باعث اس نے ایسے کام کرڈالے جس کی بناپر اس پرنگیر کی گئی۔ جو تاویل کلم مدوالی اور
شرک نہ کرنے والی حدیث کی ہوگی وہی حدیث تسطنطنیہ کی ہوگی۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی شرح تر اجم ابواب البسخ سادی مطبوعہ کراچی
صفحہ ۳۲،۳۳ میں کہ معظم ہیں:۔

حضور علیہ الصلو قو السلام کاس حدیث میں مغفور لھم فرمانے سے بعض لوگوں نے بزید کی نجات پراستدال کیا ہے کیوں کہوہ بھی اس دوسر لے لشکر میں نہ صرف شریک بلکداس کا افسر وسر براہ تھا جیسا کہ تاریخ شہادت دیت ہے اور سیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے جواس نے گناہ کئے تھے وہ بخش دیئے گئے کیوں کہ جہاد کفارات میں سے ہے اور کفارات

کام یہ ہے کہ وہ سابقہ گنا ہوں کے اثر کو زائل کردیتے ہیں۔ بعد ہیں ہونے والے گنا ہوں کے اثر کونیس۔ ہاں اگرای کے ساتھ یہ بھی فر مادیا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے اس کی بخشش کر دی گئی ہے تو بے شک یہ حدیث اس کی نجات پر دلالت کرتی اور جب یہ سورت ہیں ان کا معاملہ القد تعالیٰ جب یہ صورت ہیں اس کا معاملہ القد تعالیٰ کے سپر د ہے اور اس غزوہ کے بعد جن جن برائیوں کا وہ مرتکب ہوا ہے لینی حضرت کے سپر د ہے اور اس غزوہ کے بعد جن جن برائیوں کا وہ مرتکب ہوا ہے لینی حضرت میں در اور کرنا ، شراب نوشی پر اصر ار کے سین د صبی اللّلہ عندہ کوئل کرنا ، مرید ہن جورہ کوتارائی وہر بادکرنا ، شراب نوشی پر اصر ار

وہ احادیث جوان لوگوں کے بارے بین آئی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی عترت طاہرہ کی ناقدری کرتے اور حرم کی حرمت کو پامال کرتے اور سنت نبوی کو بدل ڈالتے ہیں۔ وہ سب احادیث بالفرض اس حدیث میں اگر مغفرت عام بھی مراد کی جائے جب بھی اس کے عموم کی تخصیص کے لیے باقی رہیں گی۔

(حادثة كربلاكا پس منظر صفحه ا ٢٥)

غزوہ قسطنطنیہ کے ۱۳،۱۲ سال بعد کے عرصہ تک اس نے جوجو برائیاں کیں اور جن جن قبائح کا ارتکاب کیا ہے ان میں اس کی شراب نوشی، شہدائے کر بلاکا بے در دانہ قل، مدینہ منورہ کی تاراجی اور بربادی اور وہاں صحابہ کرام اور تا بعین عظام کا قتل عام اور پھر حرم کعبہ پر اس کی فوجوں کی چڑھائی وغیرہ ان سب گناموں کے کفارہ کی آخر کیا صورت ہوگی؟

## احاديث مباركه درذم يزيد پليد

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے یز بدکی ندمت میں جس حدیث کی طرف اشارہ

كياب الكارجم حسب ذيل -

الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغبر از امام نبهاني صغد ١٥٥٥ عبد المناس معري عند

ترجمہ: حضور علیہ السلام نے فرمایا چھاشخاص ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے اور حق تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہرنجی متجاب الدعوات ہے۔

ا ـ كتاب الله مين زيادتي كرف والا

٢\_ تقدر اللي كى تكذيب كرف والا\_

۳۔ جروز ورے تباط حاصل کر کے جس کواللہ تعالیٰ نے ذکیل کیا ہے اسے اعز از بخشنے والا اور جے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اے ذکیل کرنے والا۔

سے حرم اللی کی حرمت کو پامال کرنے والا۔

۵- بیرى عزت كى جوحرمت الله تعالى نے ركھى ہے اس كو حلال كرديے والا۔

۲\_میری سنت کا تارک\_

اس حدیث کواما م ترندی نے اور حاکم نے متدرک میں حضرت عائشہ دضی الله عنها سے روایت کیا۔ نیز حاکم نے اس کو حضرت این عمر کی روایت سے بھی نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو مشکلہ ق شریف میں بھی باب الایمان بالقدر کی فصل ثانی میں حضرت عائشہ د صبی المدف کی روایت سے نقل کر کے کھا ہے کہ اس حدیث کو پہنی نے المدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔

ية تنهيس معلوم كه يزيد بليد تقدير كالبهى منكر تفايانهيس مكر باقى حيارول عيب اس

يں موجود تھے۔

ا۔ وہ دھونس دبا وَاور جبروز ور سے امت مسلمہ پر مسلط تھا۔ اہل ہیت نبوی ، صحابہ کرام جواللہ ورسول کے نزدیک معزز ترین خلائق ہیں ان کی تو ہین و تذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسرا ٹھانہ رکھی تھی۔

مفیدین اور شریرلوگ جنهوں نے حرمین طبیبین پر چڑھائی کی اور حضرت امام حسین د صبی الله عند اور آپ کے ساتھیوں کوشہید کیا۔ ابن زیاد برنباد، عمر و بن سعد شمرذی الجوش مسلم بن عقبہ، حسین بن نمیر وغیرہ ایسے خبیث اور ظالم افراداس کے فرد کی معزز ومحترم تھے۔

۲ \_اس نے حرم الٰہی کی حرمت کا کوئی پاس ولحاظ نبیس رکھا۔ ۳ \_عتر ت بیغیبر علیہ السلام کی عزت کوخاک میں ملایا اور

٣- تارك سنت تو تهاي

بہرحال بیدا گرتشلیم بھی کرلیا جائے کہ یزیداس بشارت میں شامل تھا تو بقول شاہ ولی اللہ ذیادہ سے زیادہ یہی ماننا پڑے گا کہ اس کے پہلے والے گناہ معاف کردیئے گئے بعد والے گناہ (شراب نوشی، شہدائے کر بلاکاتل، مدینہ منورہ اور حرم کعبہ کی بے حرمتی ) ان سب کے کفارہ کی آخر کیا صورت ہوگی۔؟

جمهرة انساب العرب صفية المطبوعة دار المعارف معريس الم ابن حزم طاهرى كالفاظ كالرجمة بيش ب: -

یزیداسلام میں برے کرتو توں کا کرنے والا ہے اس نے اپنے دورِ اقتدا میں حرہ کے دن اہل مدینہ کاقتل عام کیا ان کے بہترین افراد اور صحابہ کرام کوتل کیا اور اپنی حکومت کے اوائل میں حضرت امام حسین د ضبی اللّٰہ عنہ اور ان کے اہل بیت کوتل کیا اور مجدحرام میں حضرت این زبیر کا محاصرہ کیا ، کعبہ شریف اور اسلام کی بےحرمتی کی ، پھرحق تعالی ان ہی ایام میں اسے موت دی۔

واى الم ما بن حزم الني دوسرى تصنيف اسماء المحلفاء والولاة وذكر مددهم صفى ٣٥٨،٣٥٤ طبع مصر ملحقه بجو امع السيرة لابن حزميل لكت إلى: ترجمه: حضرت حسين اورعبدالله بن زبير رصى الله تعالى عنهما في يزيد كى بيعت ے انکار کیا۔ حضرت امام حسین کوکوفہ داخل ہونے سے پہلے شہید کردیا گیا۔ آپ کی شہادت بڑی مصیبت اور اسلام میں رخنہ اندازی ہے کیوں کہ مسین رضی الله عنه کی شہادت ہے مسلمانوں پرعلانہ ظلم توڑا گیااور حضرت عبداللہ بن زبیرنے مکہ کرمہ جاکر جوار البی میں پناہ لی اور وہیں مقیم ہو گئے تا آئکہ یزید نے مدینہ حرم نبوی اور مکہ حرم خدامیں اپن فوجیں لڑنے کے لیے جیجیں چنانچ حرہ کی جنگ میں مہاجرین اور انصار جو باتی رہ گئے تھےان کافتل عام کیا۔ بیعاد نہ ناجلہ بھی اسلام کے بڑے مصائب اوراس میں رخنہ اندازی میں شار ہوتا ہے کیوں کہ فاضل مسلمین ، بقیہ صحابہ اورا کا برتا بعین میں بہترین مسلمان اس ہنگ میں کھے دجاڑے ظلماً قتل کردیئے گئے اور گرفتار کر کے ان كوشهيدكرديا گيا۔ يزيدى شكر كے گھوڑے رسول اللہ الله الله كام محد ميں جوالاني دكھاتے رےاور ریاض البحنة میں انخضرت اللے کی مزاراور آپ کے منبرمبارک کے درمیان لیداور پیشاب کرتے رہے۔ان دنول مجد نبوی میں کسی ایک نماز کی بھی جماعت نہ ہوسکی اور نہ سعید بن المسیب کے بغیر کوئی وہاں موجود تھاانہوں نے متجد نبوی کو بالکل نہ چھوڑ ااور مسلم بن عقبہ نے اسلام کی بڑی بےعزتی کی۔ مدینہ منورہ میں تین دن برابرلوٹ مار کا سلسلہ جاری رہا۔حضور علیہ السلام کے صحابہ کوذلیل کیا گیا۔

ان پر دست درازی کی گئی،ان کے گھر وں کولوٹا گیا (مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کے بعد ) ہے فوج مکہ مکرمہ کی طرف چل دی۔وہاں جا کر مکہ مکرمہ کا محاصر ہ کیا گیا اور خانہ خدا کعبة اللّٰدیم مجیق سے سنگ باری کی گئی۔

اب جومعاصی اور جرائم اس غزوہ قسطنطنیہ میں شریک ہونے کے بعد اس سے سرزد ہوئے ہیں ان کی مغفرت کا اس بشارت سے کوئی تعلق نہیں وہ اس کے ذرمہ باقی ہیں اورا گرکسی کج فہم کواب بھی اس پراصرار ہو کہ حدیث میں مذکورہ مغفرت کا تعلق اس کے تمام اسکے پچینے گنا ہوں ہے نے۔

اوراس غزوہ میں شرکت کرنے والے ہر ہر فرد کے تمام الگلے پچھلے گناہ معاف کردیے گئے ہیں اور مذکورہ مغفرت ہے ہر فردگی مغفرت عام مراد ہے تو یہ مخض غلط ہے اوراس مغفرت کے موم کی شخصیص کے لئے وہ حدیث کافی ہے جس کا ترجمہ بحوالہ مشکوۃ ودگیر کتب احادیث ابھی آپ کی نظر ہے گذرااوراس کی روشنی میں یزید کے سیاہ کارناموں کتفصیل بھی ابن حزم کی تحریب آپ پڑھ چکے ہیں اب ایسے نابکار کے جنتی ہونے پراصراد کرناکس قدرشد یہ نظمی ہے ناصبوں کو اختیارہ کے کہ وہ اپنے محدوح بزید کو خلیفہ راشد مانیں اس کے جنتی ہونے کا اعتقاد رکھیں۔ جیسا کہ بعض جابل ناصبوں کا عقیدہ ہے کہ یزید صحالی تھایا نبی تھا ر معافداللہ ) ملاحظہ ہومنہائی النہ صغیرہ کے اجلد چہارم از ابن تیمید کی ابن تیمید کی کیے شہادت دے سکتا ہے۔

صيح بخارى مين يزيدكى مذمت مين احاديث

بها مدیث:۔

صحیح بخاری باب حفظ العلم، میں حفرت ابو ہریر درضی الله عنه قرماتے

ترجمہ: میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرونوع کاعلم حفظ کیا ہے ان میں سے ایک کی نشروا شاعت کروں تو بیط قوم کاٹ ڈالا جائے۔
کاٹ ڈالا جائے۔

حضرت شاہ و کی اللہ محدث دہلوی شسوح تر اجم ابواب البحادی میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرمائے ہیں:۔ ترجمہ:۔ اقوال علاء میں ہے سے حق قول کے مطابق اس سے مرافتن اور واقعات کاعلم ہے۔ جو حضور علیه الصلوة و السلام کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوئے جسے حضرت عثمان اور حضرت امام حمین دضی اللّه تعالی عنه ماک شہادت وغیرہ کے واقعات ہیں۔حضرت ابو ہریرہ دضی اللّه تعالیٰ عنه ان واقعات کے افشا کرنے اور ان فتنہ بازوں کے (یزید، مروان وغیر ما) کے ناموں کے بتائے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں بنی امیہ کے لونڈ ہے (مروان، یزید) اور ان کی نوخیز نسل اس سے برہم ہوکران کو ل نہ کرڈالے۔

وہابیے کے پیشواابن تیمیہ منهاج السنة فحد ۱۵ اجلد میں ای حدیث کے بارے لکھتے ہیں:۔

اس میں صرف آئندہ ہونے والے واقعات کی خبری سخیں مثلاً ان فتنوں کا بیان تھا جو آگے چل کر مسلمانوں میں بر پا ہوئے جیسے جنگ جمل وصفین کا فتنہ مضرت ابن زبیر کے قتل کا فتنہ اور حضرت حسین رضی الله عنه کی شہادت کا بیان اور ای فتم کے واقعات۔

### حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ عنه کا دور یز بیرے پناہ مانگنا

حافظ ابن جرعسقل الی فتح الباری شوح بحادی صفح ۱۹۳ جلد الله عنه نے ترجمہ:۔ اورعلماء نے علم کے اس ظرف کوجس کی حضرت ابو ہر برہ وصبی الله عنه نے اشاعت نہ کی ان احادیث پرمحمول کیا ہے جن بیں امراً سوء (بدکر دار حاکموں) کے ناموں کی تفصیل ،ان کے حالات اور زمانے کا بیان تھا۔ حضرت ابو ہر برہ وضبی الله فاعلی ان کے حالات اور زمانے کا بیان تھا۔ حضرت ابو ہر برہ وضبی الله فی علم انوں میں ہے بعض کا ذکر اشارہ کنا ہیں کر دیا کر تے تھے گر مایا صراحة ان کا نام نہیں لیتے تھے کہ کہیں وہ ان کو جان سے نہ مار ڈ الیس۔ چنانی خرمایا کر تے تھے کہ میں اللہ تعالی ہے ۲۰ ھے کے شروع ہونے اور لونڈوں کی حکومت سے بناہ مانگنا ہوں۔

يديزيد بليد كى بادشابى كى طرف اشاره تفاكدوه ١٠٥٥ هيس قائم موئى

#### دوس كاحديث

امام بخاری نے بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے جس کے الفاظ ہیں:۔

باب قول النبی مین هلاک امتی علی یدی اغیلمة من قویش۔ ارشاد پنیم کرمیری امت کی ہلاکت قریش کے چندلونڈ وں کے ہاتھوں ہوگی۔ پھراس باب میں میحدیث فقل کی ہے۔

ترجمہ: عمروبی کل سعید بن عمروبی سعید کہتے ہیں کہ جھے میرے داداجان نے بتلایا کہ میں مدیدہ مورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰ عند کے ساتھ مجدنبوی میں جیٹھا ہوا تھا اس وقت مردان بھی ہمارے ساتھ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عند نے فرمایا میں

نے صادق مصدوق النے کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لونڈ وں کے ہاتھوں ہوگ ۔ اس پرمروان کی زبان سے نکلا خدا کی ان پرلعت ہو۔ لونڈ ۔ ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ دضی الله عنه کہنے گئے کہ اگر میں بتانا چا ہموں کہ فلاں فلال کے اور کے ہوں گے تو بتا بھی سکتا ہوں۔ (عمروکا بیان ہے) پھر میں اپنے دادا جان کے ساتھ جب بنی مروان کی حکومت شام پر قائم ہموئی توان کے یہاں جایا کرتا تھا اور دادا جان جبان جب ان فو خیز لونڈ وں کود کھتے تو فرمایا کرتے کہ غالبا بیدو ہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ دضی الله عند نے بتایا تھا ہم بین کر کہتے آپ کوخوب معلوم ہے۔ میری امت کی بتا ہی قریش کے چندلونڈ وں کے ہاتھوں ہوگی

مافظ ابن جرعسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۸جلد ۱۳ ایس تقریح کی ہے کہ امام بخاری نے توجمہ الباب میں جس صدیث کا حوالہ دیا ہے وہ مسند امام احمد اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریہ دضی الله عنه سے ال الفاظ میں مروی ہے:۔ ان فساد امتی علی یدی غلمہ سفھاء من قویش میری امت کی تابی قریش کے چند بے وقوف لونڈ ول کے ہاتھوں ہوگ ۔

## لونڈول کی حکومت کی کیفیت

اس ہلاکت اور فساد کی تشریح جس کاذکر سے بخاری کی ان حدیثوں میں آپ کی نظر سے گر را۔ حضرت ابو ہربرہ رضی الله عند ہی کی ایک دوسری روایت میں جس کو علی ابن الجعد اور ابن ابھی شیبہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا لونڈوں کی المارت کے کیا معنی؟ فرمایا ہے کہ اگرتم نے ابن کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے ( کردین امارت کے کیا معنی؟ فرمایا ہے کہ اگرتم نے ابن کی اطاعت کی تو ہلاک ہوئے ( کردین

برباد ہوا) اور اگرتم نے ان کی نافر ہانی کی تو وہ تہہیں ہلاک کر کے چھوڑیں گے ( بیعنی تہہیں جان سے مارڈ الیں گے ) یا تمہارا مال لوٹ لیس گے یا تمہاری جان و مال دونوں تباہ کر کے رکھ دیں گے۔

اباس صدیث کوسا منے رکھتے ہوئے حافظ میں الدین ذہبی نے میں وان الاعتدال صغیہ ۱۹ جدا میں شمر بن ذی الجوش کا جو تذکرہ لکھا ہے وہ پڑھئے۔
ترجمہ:۔ الوبکر بن عیاش، ابوا حاق ہے راوی ہیں کہ شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھت اور پھر یوں دعا کرتا کہا ہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک شریف آ دمی ہوں اس لئے جمھے اور پھر یوں دعا کرتا کہا ہا اللہ تو این جنس دے اس پر میں نے اس ہے کہا کہ اللہ تعالی تھے کیوں بخشنے لگا تو این رسول اللہ اللہ تا ہے کہا کہ اللہ تعالی تھے کیوں بخشنے لگا تو این رسول اللہ اللہ تا کہ ان میں اعانت کی ہے کہنے لگا تھے پرافسوں پھر ہم کیا کریں۔ (ہمارا کیا بس تھا) ہمارے ان حاکموں نے ہمیں ایک تھم دیا تھا ہم نے اس کی مخالفت نہ کی اوراگر ہم ان کی مخالفت نہ کی اوراگر ہم ان کی مخالفت نہ کی اوراگر ہم ان کی مخالفت کرتے تو ان بدنصیب گرھوں سے بھی بدترین بن جائے۔

حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ عذر بدہے ،اطاعت تو صرف نیک کا موں میں ہوا کرتی ہے۔

حضرت الوهريه وضى الله عنه كى دعادوريزيد يري

فتح البارى صفح ٨ جلد١٣ ميل ٢٠٠٠

ترجمہ:۔ابن الی شیبہ کی ایک روایت میں ہے بھی آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عصده بازار میں جاتے جاتے یول دعا کرنے گئتے: اے الله مجھے ۲۰ ھے کا زمانہ ندآنے پائے اور ندلونڈول کی حکومت کا۔

# اس روایت کوفل کرنے کے بعد حافظ ابن حجرعسقلانی کھتے ہیں

ترجمہ۔۔اور حضرت ابو ہریرہ رصی اللّه عند کی اس حدیث بین اس طرف اشارہ ہے کہ ان لونڈ وں بین سب سے پہلا لونڈ ایز ید ۲۰ ھیں برسر اقتد ارآیا جو بالکل واقع کے مطابق ہے۔ کیوں کہ بزید بن معاویہ ای ۲۰ ھیں بادشاہ بنااور ۲۰ ھیک زندہ رہ کرمرگیا۔ نیز اس حدیث بین جو سے الفاظ وارد ہیں کہ 'لو ان المنساس اعتز لو ھیم'' کاش لوگ ان لوئڈ دں ہے کنارہ کشی کریں اس میں حرف کو کا جواب کسان او لیی بھے ۔ (تو یہ ان کی تین میں اولی ہے) محذوف ہاور مراد'' اعتز ال ' بعنی کنارہ کش رہے ہے کہ ندان کے پاس آید ورفت رکھیں اور ندان کے ساتھ کی جنگ میں شریک ہوں بلکہ اپنے دین کوسلامت لے کران کے پاس سے راوفر ارافتیار کریں۔ شریک ہوں بلکہ اپنے دین کوسلامت لے کران کے پاس سے راوفر ارافتیار کریں۔ (ملخصائز جمہ عبارت فقح المبادی شخصہ مجلد۱۳)

# صحابه وتابعين كااس مدايت برعمل

ابساری اسلامی تاریخ کا ایک ایک درق پڑھ جائے بزید کے عہد نحوست مہدیس میدان کر بلا ہو یا جنگ حرہ ، حرم المہی کا محاصرہ ہو یا حرم نبوی پر چڑھائی ان میں ہے کسی ایک مہم میں بھی بزید کی حمایت میں کوئی صحالی تو در کنار کسی قابل ذکر نیک نام تابعی کا نام بھی آپ کوڈھونڈ نے نے نہیں ملے گا جو کہ بزید کی طرف سے لڑنے آیا ہو۔ تابعی کا نام بھی آپ کوڈھونڈ نے نے نہیں ملے گا جو کہ بزید کی طرف سے لڑنے آیا ہو۔ اس کے بعد حافظ ابن مجرحدیث کے اس جملہ کی کہ ہمارے دادا جان جب شام کے حکم انوں کو دکھتے ہیں: شام کے حکم انوں کو دکھتے کہ دہ نو فیزلونڈ ہے ہیں کی شرح کرتے ہوئے کھتے ہیں: ان میں پہلا شخص بزید ہے۔ چنا نیچ حضرت ابو ہریرہ دی صب الله عنه کا ۲۰ ھے گا غاز

اورلونڈوں کی حکومت کا ذکر کرنااس بات کوظا ہر کررہاہے۔

(فتح البارى صفح ٨جلد١٣)

# مروان سے خدانے ان لونڈوں پرلعنت کرائی

فتح الباری صفحہ جلد میں ہے: تبجب ہوتا ہے کہ مروان نے ان نہ کورہ اونڈ وں پرلعنت کی حالا تکہ ظاہر سے کہ وہ اس کی اولا دوخاندان ہی ہے ہوئے ہیں۔
پس گویا حق تعالیٰ جل شاند نے سہ بات اس کی زبان سے کہلوادی تا کہ ان لونڈ وں پر سخت جمت قائم ہوجائے اور شایداس بات سے وہ کچھ نصحت پکڑیں اور وہاں مروان کے باپ حکم اوراس کی اولاد پرحدیثوں میں لعنت وارد ہوئی ہے ان حدیثوں کوطرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے ان میں سے بعض روایات جید بھی ہیں اور غالبًا لعنت ان ہی لونڈ وں کے ساتھ مخصوص ہے جن کا ذکر حدیث بخاری میں آیا ہے۔

چوگی مدیث: محیح بخاری کتاب العلم س ب:

حضرت ابوشر کے رضبی اللّٰہ عنہ (صحابی) نے عمر و بن سعید (یزید کے دورِ حکومت میں گورز بدینہ) کو جب کہ دہ (یزید کے حکم ہے) مکہ مکر مہ پر (ابن زبیر ہے زبر دئتی بیعت لینے کے لیے اور لڑنے کے لیے ) فوج کے دیتے بھیجے رہاتھا فر مایا:۔

اے امیر اجازت دیجئے تا کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کروں جس کو حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے دوسرے دن کھڑے ہوکر بیان فر مایا تھااور جس کومیر ہے دونوں کا نول نے سنا اور دل نے یا در کھا اور جس وقت آپ اس کو بیان فر مار ہے بیچے تو میر کی دونوں آ تکھیں آپ کود مکھر ہی تھیں آپ نے حق تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مکہ کر مہکو حوم بنایا ہے لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا لہذا جو

امام ابن حزم کی تصنیف السمحلی کی کتباب السجنیات کے حوالہ سے علامہ بدر الدین عینی عمدة القاری شوح بخاری صفح ۱۳۲ جلد ۲ میں لکھتے ہیں:۔

اُس (عرویزیدی گورز) پیطم الشیطان، فاس پولیس بین کی بھی بیوقعت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی سے بھی زیادہ عالم بننے کا دعویٰ کرے۔ (۔۔۔۔ ابن زبیر منکر بیعت بزید عاصی نیمیں بلکہ) یہی فاس اللہ ورسول کا عاصی تھا اور وہ شخص عاصی ہے جس نے اس سے دوئتی کی یااس کے تھم پر چلا۔ دنیاو آخرت میں ذات اٹھانے والا یہی (بزیدی گورز) تھا اور وہ (بزید) تھا جس نے اس کو ایسا کرنے کا تھم دیا تھا۔

شخ الاسلام محد صدر الصدور دبلی شرح بخاری میں رقم طراز ہیں

اوریہ (یزیدی گورز عمرو بن سعید) کا خالی خولی دعویٰ ہے جو مردود ہے

کیوں کہ عبداللہ بن زبیرا یک عابد صحابی تھے صفات جمیدہ کے جائے ، انہوں نے لہا کام ایسانہ کیا تھا جس کی بناء پر بیرون حرم وہ قتل کے مستحق تھیر تے اور نہ کسی کے خلاف ،
انہوں نے خروج کیا تھا نہ لوگوں کو (ابھی تک) اپنی بیعت کی دعوت دی تھی۔ حالات ،
ساکنانِ مکہ ومدینہ پر بیرے خوش نہ تھے اور پر بید کی بیعت پر بجز ابلی شام کے کسی نے جلد بازی ہے کام نہ لیا تھا اور اہل شام نے اس لیے بیعت کر لی کہ اس کے باپ معاویہ نے (اجتہادی فلطی کی بناء پر) اس کو اپناولی عہد بنا دیا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دو مرے حضرات نے اس نااہل کی بیعت کرنے ہے اس لیے تحق سے انگار کردیا کہ بیمعاصی میں حدے بڑھ گیا تھا اور کہاڑ کام تکب تھا۔ حضرت عبداللہ بن کردیا کہ بیمعاصی میں حدے بڑھ گیا تھا اور کہاڑ کام تکب تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پر بیر کے شرے نہیں بناہ لے رکھی تھی لہذا اس نے منگ کرنے کے لیے فوجوں کوروانہ کیا۔ کتب احادیث میں ابن سے جنگ کرنے کے لیے فوجوں کوروانہ کیا۔ کتب احادیث میں ابن نے منگ کرنے کے لیے فوجوں کوروانہ کیا۔ کتب احادیث میں ابن نے منگ کرنے کے لیے فوجوں کوروانہ کیا۔ کتب احادیث میں ابن نے جنگ کرنے کے لیے فوجوں کوروانہ کیا۔ کتب احادیث میں ابن نہ بیرے کہائی فضائل ومنا قب درج ہیں۔

نووي ميں ہے:۔

ا حضور کی نے ان کے سریر ہاتھ پھیرا۔ ۲۔ ان کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ سے پہلی چیز جوان کے طن میں پینی وہ حضور علیه السلام کالعاب دہمن تھا۔ سے پہلی چیز جوان کے طن میں پینی وہ حضور علیه السلام کالعاب دہمن تھا۔ سے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔

۵- براسلام میں پہلے بچے ہیں جومدین طیبہ میں جرت کے بعد پیدا ہوئے۔ صحیح بخاری باب جمع القرآن میں ہے:۔

مصاحف غثانی کی کتابت میں حضرت ابن زبیر بھی شریک تھے۔

يزيدى گورزى مذمت ميس حديث

عمر و بن سعید (یزیدی گورنر) و بی نابکار ہے جس کے بارے میں مندامام احمد میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے بیرایت آئی ہے کہ

( بحواله البدايه والنهاية مغدا ٣٣ جلد ٨)

ترجمہ:۔ میں نے حضور علیہ السلام کو بیفرماتے سنا کہ یفٹینا بنی امیہ کے ستم گاروں میں سے ایک ستم گار کی میرے منبر پراس طرح نکسیر پھوٹ کرر ہے گی کہ بہنج لگ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ د صبی اللّٰہ عنه کا بیان ہے کہ پھر مجھے سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے عمرو ہن سعید (یزیدی گورز) کواس حال میں دیکھا تھا کہ رسول خدا اللّٰہ ہے منبر پر سنے گلی۔ کے منبر پراس کی تکسیراتن پھونی کہ منبر پر سنے گلی۔

كربلا كےدن بى اميے نے اپنے دين كوذ ن كرويا

تاريخ الخلفاء مين الم جلال الدين سيوطى لكست بين :-

ضحى بنو اميه يوم كربلا بالدين

### قرابت رسول كاياس ولحاظ

اہام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے (باب مناقب قرابة رسول منظم بناری نے ایک باب قائم کیا ہے (باب مناقب قرابة رسول منظم ہے ہے ہوں القاری میں علامہ قسطلانی شرح بخاری میں لکھتے ہیں: اس سے مرادعلی اور ان کے بیٹے ہیں۔ یزید اور اس کے حوار یول نے قرابتِ رسول کا جو پاس ولحاظ کیا وہ سب کو معلوم ہے ۔ سی بخاری اور اس کی تمام شروح میں ہے: این زیاد (یزیدی کورز) حسین رضے اللہ عنہ نے اس کو تنہیہ عنہ کے مراقد س کو چیڑی کے لگا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو تنہیہ عنہ کے مراقد س کو چیڑی کے لگا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو تنہیہ

ک کہ کیا کرتا ہے بیتورمول اللہ الجنے کے بہت ہی مشابہ تھے۔

معجم طبوانی میں زید بن ارقم سے مروی ہے:۔

ابن زیاد برنهاد کے ہاتھ میں جوچھڑی تھی اس کووہ تھی حضرت حسین د صبی
اللّٰه عنه کی چشم مبارک اور بنی مبارک میں داخل کرنے لگا تو میں نے اس سے کہاا پنی
چھڑی ہٹا میں نے حضور علیہ السلام کو یہاں منہ مبارک رکھے (بوے دیے ) دیکھا
ہے جس جگہ تیری چھڑی اس وقت ہے۔

تیسیر القاری شرح بخاری صفی ۲۸ مجلر سی ب:

(مسلم صاریزیری الکرنے میدان کر بلایس جوانان ابل بیت پر جوظلم وسم دُهایا) اس کو بیان کرنے میں جگر پانی ہوگیا اور قلم ہاتھ سے گر پڑا۔ کسی مسلمان کے حوصلہ سے بیہ باہر ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی کر سکے۔

يزيد كى شقادت

علامه عبدالله بن محر بن عامر شراوی شافعی کتساب الاتحاف بحب الاشراف صفحه ۱۸ طبع مصریی فرماتے ہیں:۔

بے شک خداتعالی نے برید پر شقادت مسلط کی کہ اس نے اہل بیت شریف نبوی کے ستانے پر کمز ہا تدھی ، آل حسین کے لیے اپنی سیاہ بھیجی ان کوشہید کیا ان کی حرم اور ان کی اولا دکو اسیر بنایا۔ حالا تکہ یہ حضرات اس وقت اللہ تعالی کے نزد کیک روئے زمین پرتمام بسے والوں سے زیادہ معزز تھے۔

واندحره كياري غيى خر

تصحیح بخاری میں حضرت اسامہ سے مروی ہے:۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تبہارے گھروں میں فتوں کے اترنے کی جگہوں کو اس طرح دیکیور ہاہوں جس طرح بارش کے مقامات نظر آیا کرتے ہیں۔

لتح البارى شرح بخارى اور صحيح بخارى ش ع:-

وہ فتندرہ ہے۔ اہل مدینہ نے جب یزید کی شراب نوشی اور بدکرداری کے سبب بیعت تو ڑ دی تو اس نے مدینہ منورہ پر اپنی سپاہ بھیجی جس نے صحابہ کرام کا بے دردی ہے قل عام کیا۔ محذرات عصمت کی جوعصمت دری ہوئی اس کو بیان کرتے ہوئے گلم بھی شرما تا ہے۔

دیوبندی مولوی عبدالرشیدنعمانی نے حادثہ کربلاکا پس منظر صفحہ ۱۵ میں لکھا:۔

آپ کا ان فتنوں کود کھنارویت مینی والی دونوں طرح سے تھا۔ بربید کے تھم سے کھی دونوں طرح سے تھا۔ بربید کے تھم سے کھیتریف پڑکولہ باری ہوئی، خانہ کعب کے پردے جل گئے اور جھیت میں آگ لگ گئی۔

### بزيدكانجامبد

صحیح بخاری میں باب اثم ماکاد اهل المدینه میں مرئ مدیث ہے حضور النظافہ نے فرمایا جو خص بھی اہل مدینہ سے فریب کرے گاوہ ای طرح کھل جائے گاجس طرح کرنمک یانی میں گھل جاتا ہے۔

صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو محض اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گاحق تعالی اس کو ای طرح کیکھلا کر رکھ دے گا جس طرح کہ نمک پانی میں پیکھل جاتا ہے۔

شرح مسلم از امام نووی صفحه اس جلدامین اس حدیث کر تحت لکھا ہے:۔ جس طرح کرمسلم بن عقبہ فوراً مرکبا اور اس طرح سپاہ بھیجنے والایزید بن

معاویہ بھی فوراموت کے منہ میں چلا گیا۔

## يزيد يو! پيرهدينين بھي پڙھو

اہل مدینہ کوڈرائے والانعین ہے:۔

امام نسائی نے حضرت سائب ہے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جوظالم اہل مدینہ کوخا کف کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر خوف کومسلط کر دے گا اور اس پر اللہ کی العنت ہوگی۔ صحیح ابن حبان میں بھی بروایت جابر بن عبداللہ اسی مضمون کی روایت آئی ہے۔ سوچئے اور خوب سوچئے

اگریزید پلید کا انجام لعنتی کاموں پر ہوا تو دہ لعنت کا متحق تھبرے گایا جنت کا حق دار؟ امام سیوطی اور امام تفتاز انی نے یزید پر لعنت کی

تاریخ المخلفاء صفی ۲۰۷، اور شوح عقائد نسفی صفی کم اطبع مصریاں صاف کھا: ۔ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا اور اس پر اظہار مسرت کرنا اور اہل بیت نبوی کی اہانت کرنا معنی کے لحاظ سے متواتر ہے۔ اس لیے ہمیں تواس کے بارے میں کیااس کے ایمان کے بارے میں بھی کوئی تر دونہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر اور اس کے اعوان وانصار پر بھی لعنت ہو۔

## یزیدی سلمان رشدی سے بدر ہے

د يو بندى عالم عبد الرشيد نعماني حادثه كربلا كاليس منظر صفحه ٢٢،٢١ ميس لكه تناہے: \_

بدنام زمانہ سلمان رشدی نے کھلے بندوں وار کیا تھا اور کل کر ویمن کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے آیا اور تمام مسلمانوں نے اس سے نفرت کا اظہار کیا

اور دشمنانِ وین نے اس کی پشت پناہی کی اور آج بھی کررہے ہیں۔ لیکن محمود احمد عباسی اور اس کے فقش قدم پر چلنے والے (یزیدی ناصبی ملاں) اس سے زیادہ خطرناک ہیں کیوں کہ بیانے زہر کونام نہاد تحقیق کے کیپ ول میں پیش کررہے ہیں۔ بلفظہ۔ یزیدی رافضیوں سے زیادہ کھوٹے ہیں

دیوبندی عالم موصوف مذکوره کتاب کے صفحہ ۳۲۲ پر لکھتا ہے:۔

نج پوچھے تواس بارے میں ناصبی (یزیدی) رافضیوں ہے بھی زیادہ کھوٹے نظے کیوں کہ بیتو یزید جے فاعق وفاجراور۔فاک وظالم کواپٹالهام اور خلیفہ برحق مانتے اور ان کے جنتی ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں اور رافضی جن بارہ (۱۲) حضرات کوامام معصوم (آئر معصومین) کہتے ہیں وہ تو سب اولیاء کہاراوراخیارامت ہیں۔

سب سحابہ یزید کے ظاہری وباطنی مخالف تھے:۔

مولوی ندکور ندکورہ کتاب کے صفحہ ۳۲۹ پر لکھتا ہے: غرض بیزید کے دور کومت میں یا تو صحابہ کرام اس سے برسر پیکار نظرا آتے ہیں جیسے حضرت حسین عبداللہ ابن زبیراوروہ صحابہ جو جنگ حرہ میں ابس کے خلاف لڑے یا پھراس کو یا اس کے جمال کو ان کے ظلم وہتم پررو کتے ٹو کتے جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عرحضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر ، حضرت جاہر بن عبداللہ ، حضرت ابوشر کے خزاعی ، حضرت معقل بن بیار مزنی ، حضرت انس بن ما لک ، حضرت زید بن ارقم ، حضرت عبداللہ بن معقل ، حضرت عبداللہ بن معقل ، حضرت فائذ بن عمر و ، حضرت ابو برز و اسلمی وغیرہ (درضی اللہ عنہ می کوئی صحابی ہمیں بیزید کا ثناء خوان اوراس کی تعریف میں رطب اللمان ہمیں ماتا اور نہ اس کی جمایت میں کسی معرک محوان اوراس کی تعریف میں رطب اللمان ہمیں ماتا اور نہ اس کی جمایت میں کسی معرک محوان اوراس کی تحایت میں کسی معرک م

میں لڑتا ہوانظر آتا ہے۔

ائم مسلمین میں کسی کا بیر عقیدہ نہیں کہ یزید عادل تھا اور اللہ کا مطبع اور اس کی اطاعت واجب تھی: ۔ ملاحظہ ہو منھاج السنة صفحہ ۲۴ جلد ۲، از امام و ہابیدا بن تیمید۔ فسق یزید

حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البیدایدہ و النہایدہ ٹیں متعدد مقامات پریزید
کفت کی تصریح کی ہے۔ایک مقام پرامام طبرانی کی بیروایت نقل کی ہے کہ بزیدا پی
نوعمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اوراس میں چھوکروں کی ہی آزادی تھی۔
البیداییدہ و النہایدہ صفحہ ۲۲۰ جلد ۸ میں ہے: اور یزید میں بیہ بات تھی کہ وہ خواہشات
نفسانی کا متو اللاتھا۔ بعض اوقات بعض نمازی بھی چھوڑ دیتا تھا اورا کثر بے وقت پڑھتا
تھا چنا نجے

#### صريت دردم يزير

ان سے بریدی برأت فابت نہیں کی۔

صحابہ کرام کی جرح کے مقابلہ میں کسی اور کی تعدیل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ا بن عباس رضى الله عنهما كا آخرى فيصله بهى يزيد كے خلاف ب-ملا حظه مو كامل ابن اثير صفحه ٥١،٥ جلدم، انساب الاشراف صفحه ١٩،١٨ جلدم، لسسان الميزان صفح ٢٩٢ جلد ٢\_

#### عديث در ذم يزيد

حضور عليه السلام نے فر ماياميري امت كامعامله تحك چلنار نے كا تا أنك بن امیر میں سے ایک شخص جس کا نام پزید ہوگا سب سے پہلے اس میں رفنہ وَ الے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اموی کے سامنے کسی نے یزید کوامیر المونین کہا آپ نے حکم دیا ایسے بد بخت (یزید) کوامیر المومنین کہنے والے کو بیس کوڑے لگائے جا کیں۔ چنانچہاں حکم ك تيل ك تى

## یز پرملعون ہے

مجوعة فآدئ ابن تيميه سفحة ١٦٨ جلد ٣ مين امام احد بن منبل كے صاحبز ادے صالح بن احمد فرماتے ہیں میرے باپ نے کہا جوشخص الله ورسول پر ایمان رکھتا ہو یزید ے کسے مجت کرسکتاہ؟

تفير مظهري صفحة ٢٣٣ جلد ٨ مين قاضي ثناء الله يإنى بتى فرمات مين: -

انن جوزی کہتے ہیں کہ قاض ابو یعلی نے اپن کتاب السمعتمد فسی الاصسول میں بندصالح بن احمد بن ضبل سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد ے عرض کیا کہ اباجان! بعض لوگ اس امر کے مدی ہیں کہ ہم بزید بن معاویہ عرب محبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا بھلا جو شخص اللہ تعالی پرایمان رکھتا ہو کیااس کے لیے بیر واہو سکتا ہے کہ وہ بزید ہے محبت رکھے؟ اورا یے شخص پر کیوں لعنت نہ کی جائے جس پرحق تعالی نے اپنی کتاب ہیں لعنت کی ہے۔ میں نے عرض کیا اباجان! اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ میں نے عرض کیا اباجان! اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بزید بلید پر کہاں اعت فرمائی ہے؟ فرمایا جہاں بیار شاد ہے۔ فکھ لا عکی اُن کی کہ اُن کی کتاب میں ایک کیوں کو اُن کی کا کو کہ اُن کی کتاب میں ایک کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کتاب میں ایک کو کہ کا کہ کا کہ کو کی کتاب میں ایک کو کہ کا کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کی کتاب میں کتاب کی کتاب میں کا کو کہ کو کی کتاب کی کتاب میں کا کتاب کی کتاب میں کا کتاب کی کتاب میں کا کتاب کو کہ کا کہ کا کہ کا کتاب کو کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کا کتاب کو کتاب کتاب کو کت

الله فاصَعَهُ هُوُونَ عَلَى أَبْصَالُهُ هُوهُ الله فاصَعَهُ هُوُونَ عَلَى أَبْصَالُهُ هُوهُ پھرتم سے میہ بھی تو قع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں میرا سے لوگ ہیں جن براللہ نے لعنت کی پھر کردیا ان کو بہرا اور اندھی

کردیں ان کی آگھیں۔ کردیں ان کی آگھیں۔

# يزيدك بارے شخ محقق محدث دہاوي كي تحقيق

اشعة اللمعاتشرح مشكوة مين شخ محقق شاه عبدالحق محدث وبلوى في الشعة اللمعاتشرح مشكوة مين شخ محقق شاه عبدالحق محدث وبلوى في احاديث مباركيس امارة الستين، امارة الصبيان اوراخبارفتن مراويد كا دور مرادليا ب- ملاحظه موصفح المام ۱۸۲،۲۸۸، ۱۸۵، ۲۸۲،۲۸۸، من فوتی دور مرادلیا ب- ملاحظه موصفح التا مين واقعه حره اور بنواميكي بدعات اور منبر برست على وغيره كامفصل بيان ب-

نواب قطب الدین دیو بندی کے نز دیک پزید خبیث اور ظالم تھا

مظاهر حق شرح مشكواة شريف صغيه٣٠٥،٣٠٢٩٣،٢٩٥٥

۳۵۹،۳۵۷ جلد میں نواب صاحب نے چھاحادیث مبار کہ جن میں جورو جفااور فتنہ وفساد کے دور کاذکر ہے اس سے مرادیزید کا دور لیا ہے ۔ یزید کی خباشوں ظلم وسم کا تفصیلی بیان ہے ۔ یدینہ قیصر پرچیش اول والی حدیث کا سہارا لے کریزید کو بچانے والوان احادیث کا

خواب میں مغبررسول سے پرنی امید کے بندر

اکشرمضرین نے آیت کریمہ و مَاجَعُلْنُالاُؤیکاالَّتِی اَرکیناک اِلْکونْتُنَا تُلِمَاسِ کی تغییر اور سورة قدر کے شان نزول میں بیربیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں اپنے منبر پربنی امیہ کے بندروں کو ناچتے دیکھا اس سے مرادیز بیر، مروان وغیرہ ہیں۔ نبی کا خواب وحکی خدا ہوتا ہے۔

لہذایز بدومروان کے قصیدے پڑھنے والے عبرت پکڑیں۔

ملاحظه بهول تفاسیر معتبره: تغییر کبیر صفحه ۲۳۱ جز ۲۰ بقییر خازن مع معالم صفحه ۱۳۷ جلدا بغیر حیینی صفحه ۳۱۵ جلدا بخییر بینیاوی صفحه ۷۵ طبع جده بغنیر عزیزی پاره ۳۰ صفیه ۴۰ مطبوعه دیوبند -

یز بدکے بارے شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کا فیصلہ

حجة الله البالغه اردوتر جمه ازعبدالحق حقانی صفحه ۲۴۳ میں ہے:-گمراہی کی طرف بلاتا ان میں سے ملک شام میں یزید تفااور عراق میں فتار آخری صفحہ پر کھھا۔ ان میں بعض لوگ فاسق اور مِنافق بھی تھے انہی زمانوں میں تجاجی، یزید بن معاویداور مختار ہیں اور قریش کے نوجوان جولوگوں کو ہلاک کرنے والے تھے۔ ازالة المخطام متر جم صفح ۲۸ مجلدا میں ہے: دوسرے فتنہ سے مرادوا قعد کرہ ہے جویزید کے زمانہ میں ہوا ہے۔

## يزيدكے بارے شاہ عبدالعزيز محدث د ہلوى كافيصلہ

فاوی عزیزی صفح ۲۲۳ حضرت امام علیه السلام کی شهادت پریزید پلید اور آپ کی شهادت پریزید پلید اور آپ کی شهادت پریزید پلید کی شهادت پرخوش موااوراس نے اہل بیت اور خاندان رسول آپ کی اہانت کی توجن علاء کے نزدیک بیر فابت مواکہ بیروایات مرنج میں تو ان علاء نے برید پلید پرلین کی تعالی اور کیا ہراس جوفقہا کے شافعی سے ہوئے میں اور دیگر علائے کیشر نے برید پلید پرلعن کیا۔ شمراور ابن زیاد پرلعن کرنا قطعی طور پرجائز ہے۔ علائے کیشر نے برید پلید پرلعن کیا۔ شمراور ابن زیاد پرلعن کرنا قطعی طور پرجائز ہے۔

اہل بیت کی محبت فرائض ایمان سے ہے اور محبت اہل بیت سے ہے کہ مروان علیہ اللعنۃ کو برا کہنا چا ہے اوراس سے دل سے بیزارر ہنا چاہیے۔

علی الخصوص اس نے نہایت بدسلوکی کی حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اور کا کائل عداوت ان حضرات سے رکھتا تھا اس خیال سے اس شیطان سے نہایت ہی بیزار رہنا چاہیے۔

( فقا و کی عزیز کی صفحہ ۲۲۷ )

مدیند منوره اور مکر معظم کے لوگ بزید پلید کے تساط پر راضی نہ تھے

(تخذا ثناعشر بیصفی ۸، اردو) شام وعراق کے بدبختوں نے ناپاک یزید کے کہنے اور اہل عناد کے سردارا بن زیاد کے اکسانے پرامام کوشہید کیا۔

تحفدا ثناعشريه صفحه ٤: اب تك فرقد شيعه سبيه كے لوگ فرقد نواصب اور فرقد اہل سنت میں فرق وتمیزنہیں کرتے بلکہ ہر دوکوا کی جانتے ہیں۔ حالانکہ بیفرقہ اہل سنت جناب مرتضٰی کے شیعہ خاص میں ہے ہیں خاندان نبوی پردل وجان سے فداہیں۔نواصب (یزیدکو ماننے والوں) کونہایت بدزبان کتوں اور خزیروں کے ہم مرتبہ جانتے ہیں۔ سر الشهادتين صفحه ٣٦ مين شاه عبد العزيز فرمات ين جب يزيد بليد قل امام سين اور ہمک حرمت الل بیت نبوی اللے سے فارغ ہوا تو اس فرور سے اس کی شقاوت اور قساوت اور زیادہ ہوئی۔ چنانچہ زنا اورلواطت اور بھائی کا بہن سے بیاہ اورسود وغیرہ منهات شرعيه كواس في اين عهد مين علانيه رواج ديا اورمسلم بن عقبه كوباره بزاريا بیں ہزار آ دمیوں کے ساتھ واسطے تاخت تاراج مدینہ منورہ کے بھیجا تین دن تک اس شہر مطہرہ کے رہنے والے تل اورلوٹ مار میں گرفتار رہے سات سوسحالی قریثی صاحب وجاہت اورعوام الناس اورلا کے ملاکے دس ہزار آ دمیوں سے زیادہ شہید کیا اورلؤ کوں کو بند كرليا اورعورتول كوشهر والول يرمباح كرديا اورام المومنين امسلمه كأ گھر لوٹ ليا اور مجد نبوی کے ستونوں میں گھوڑے باندھے چنانچہ گھوڑوں نے منبر اور قبر شریف کے درمیان کا مکان بییثاب اورلید ہے نجس کیا اور تبین دن تک مجد شریف میں لوگ نماز ہے مشرف نہ ہوئے اور کیا کیا کچھا کال فتیج کہ اس مجدمقدی اور شہرمطہر میں یزید والوں نے نہیں کئے کہ زبان قلم اس کی تفصیل سے عاجز ہے اور بجین سے کعبہ معظمہ سَلَّمَارِ کیا کہ محن حرم محترم کا پتھروں سے بھر گیا اور ستون مجد الحرام کے ثوث گئے اور لباس خانه كعبه كوجلا ديا\_

امام بوسف بہائی کایز بدلعند کے بارے فیصلہ

برکات آل رسول صفحہ ۱۵ ایس فریاتے ہیں: امام احمد یزید کے کفر کے قائل ہیں اور مخجنے ان کا فریان کافی ہے ان کا تقوی اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے بھی ہوگی کہ ان کے نزد یک اے امور صریحہ کا بزید سے صادر ہونا خاب ہوگا جوموجب کفر ہیں۔ اس معاملہ میں ایک جماعت نے ان کی موافقت کی مثلاً ابن جوزی وغیرہ۔ رہااس کافسق، تو اس پر اتفاق ہے۔ بعض علمائے خاص نے مثلاً ابن جوزی وغیرہ۔ رہااس کافسق، تو اس پر اتفاق ہے۔ بعض علمائے خاص نے اس کے نام سے لعنت کو جائز قر اردیا ہے۔

صفی ۱۵۳ پر لکھا: ابن جمر فرماتے ہیں چی روایت سے فابت ہے کہ حضرت ابراہیم نخبی فرمایا کرتے تھے: ''اگر ہیں حضرت امام حسین سے جنگ والوں میں ہوتا پھر جھے جنت میں واخل کردیا جاتا تو جھے کبوب خداملی ہے کرخ انور کی طرف و کیھنے میں حیا آتی۔ علامہ عبدالحجی ویو بندی کا فیصلہ

فتأوى عبدالحي مطبوعه لاجور صفحه ٢ م جلدا

اہل سنت کے نز دیک قبائح پزید توالبتہ قابل ملامت ہیں باقی قبائح ابوسفیان اور ہندہ کے ان کے اسلام سے سب محوجو گئے اور معاویہ کے مقاللے بھی خطا فی الاجتہاد پڑمحول ہیں ان متیوں کو برا کہنا درست نہیں۔

مجموعہ قادی عبدالحی صفی ۸ جلد ۱ رتر جمہ دخلاصہ عبارت) یزید کی اطاعت پر مسلمانوں کا کب اتفاق ہوا۔ صحابہ کی ایک بڑی اور اولا دِ صحابہ اس کی اطاعت سے خارج تھے اور باقی صحابہ نے جب اس کی حرکات شراب بینا، ترک نماز، زنا کرنا اور محارم (مان، بہن، بیٹی) سے نکاح حلال کرنا ملاحظہ کیا توبیعتِ اطاعت تو ٹر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیزید لعنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کے تل کا تھم نہ دیا اور نہ قتل پرراضی تعااور فقل کے بعد خوش ہوا۔ ان کا پیٹن بھی باطل ہے۔ علام تفتاز انی نے علم عقا کد کی کتاب شرح عقائد نسفیہ میں لکھا

حق بہے کہ یزید قل حسین پرراضی تھا اور اہانت اہل بیت پراس نے خوشی کا اظہار کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں حسین رصی الله عند کا قبل گناہ کبیرہ ہے کفر ہیں۔ لعنت کفار کے لیے خقص ہے۔ بیاوگ اثنا ہمیں جانتے کفرا کی طرف رسول کو ایذاء وینا کیا شمرہ رکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی اِنْ الَّذِیْنَ یُوْدُوْنَ الله وَرَسُولَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ كُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ كَاللهُ وَرَسُولَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لِی الله کا الله وَرَسُولَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولِلَهُ لَعَنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولِلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنَهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنَهُ مُولَلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلُهُ لَعُنْهُ مُولِلِهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلِهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنَهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُولِلِهُ لَعُلُلِهُ لَاللهُ عَنْهُ كُولُولُهُ لِعُنْهُ لَعُنَالِي اللهُ اللهُ لَعُنْهُ مُلْكُولُولُهُ لَعُنْهُ مُولِلَهُ لَعُنْهُ مُعْلَمُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لَعُلَيْهُ لَعُلُولُهُ لَعُنْهُ مُعْمَلُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا لَهُ لَعُنْهُ لَعُنْهُ لَلْهُ لَعُلُولُهُ لَعُنْهُ لَعُلُهُ لَعُنْهُ لَعُنْهُ لَعُلُولُهُ لَعُلُهُ لَعُنْهُ لَعُلُولُهُ لَعُنْهُ لَعُلُهُ لَعُلُولُهُ لَعُلُولُهُ لَعُلُهُ لَعُلُولُهُ لَعُلُولُهُ لَعُلِهُ لَعُلُولُهُ لِللْهُ لَعُلِهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لِهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَهُ لِلْهُ لِل

جولوگ اللہ اوراس کے رسول کو ایذاء دیتے ہیں ان پراللہ نے دنیا وآخرت ہیں لعنت کی ہے اوران سے ذلت آمیز عذاب کا وعدہ کیا ہے۔

کے اوگ کہتے ہیں خاتے کا حال معلوم نہیں شایداس نے کفر سے تو ہر کی اور اس است جوابا گذارش ہے تو ہر کا م اس است میں کے اور کرائے کئی بدیجنت نے جو برے کا م اس است میں کے اور کرائے کئی بدیجنت نے نہیں کے قل حسین د صبی اللّه عنه اور اہانت اہل ہیت کے بعد مدینہ مطہرہ کی تخریب اور اہل مدینہ کے قل کے لیے اس نے تشکر بھیجا۔ واقعہ حرہ میں مجد نبوی تین دن تک بے اذان ونماز رہی۔ اس کے بعد مکہ مکر مہ پر تشکر میں گئی کی ، شہاوت عبد اللّه بن زبیر اس معرکہ میں عین حرم مکہ میں ہوئی۔ انہی بدمشاغل کئی کی ، شہاوت عبد اللّه بن زبیر اس معرکہ میں عین حرم مکہ میں ہوئی۔ انہی بدمشاغل کے دور ان میم دود مرگیا۔ اس کے بیٹے معاویہ نے برسر منبر اپنے باپ بزید کی برائی برائی کے سان کے لیان کی سانف صالحین میں سے بعض آبے با کا نہ اس کے لیادت تجویز کرتے ہیں۔ امام احمد بن خبل اور اس جیسے اور ہزرگوں نے اس پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی جو کہ امام احمد بن خبل اور اس جیسے اور ہزرگوں نے اس پر لعنت کی ہے۔ ابن جوزی جو کہ

حفظ سنت وشریعت میں کمال عصبیت رکھتے ہیں نے اپنی کتاب میں سلف سے اس پر لعنظر آقل کی ہے۔

علامة تفتازانی نے کمال جوش وخروش ہے اس پراوراس کے اعوان وانصار پرلعنت کی ہے تاریخ اسلام مصنفہ مولا ناا کبرشاہ خان نجیب آبادی صفحہ ۴۹ جلد امیں ہے

قنطنطنیہ پر تملہ کے وقت سپہ سالار امیر لشکر سفیان بن عوف تھے ۔ صفحہ ۴۹۳ جلدا پر ہے: یزیدا ہتر اہی ہے لہو ولعب میں مشغول رہنے والا جوان تھا۔

امام ربانی مجددالف ثانی کا فیصله

مکتوبات امام ربانی جلد امکتوب نمبر ۲۵۱ یز پیرسعادت تو فیق سے محروم اور زمرہ فساق میں داخل ہے۔

خود يزيد كے بينے كى شہادت

مشكواة شريف صفحه ۵۷ بحواله ترمذي ب:

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے حضرت علی وفاطمہ، حسن وحسین رصبی اللہ عنهم کے بارے میں فرمایا: جو اِن سے لاے میری ان سے لائے میری ان سے لائے ہے ، جوان سے سلح کرنے میری ان سے لائی ہے ، جوان سے سلح کرنے میری ان سے سلح ہے۔ (معاویہ کی حسن سے سلح رسول سے لا اَن ہے ، رسول سے لا اَن اور سال کے اور یزید کی حسین سے لڑائی رسول سے لڑائی اور ایذاء خداور سول کو ایذاء وینا موجب لعنت ہے ) ایذاء خدا در سفی صفحہ کا اطبع مصر میں ہے:۔

یزید تقل حسین پرراضی اورخوش تھا۔

### المنازع

حافظ ابن كثير البدايه والنهاية صفح ٢٣٧ جلد ٨ مين لكهة مين:

یزید کے پندرہ الڑکے اور پانچ لڑکیاں سب ایسے ختم ہوئے کہ یزید کی سل میں سے کوئی ایک بھی تو ہاتی نہ بچا۔ سو بلا شہروا قعہ حرہ اور تل حسین دھے اللہ عنہ کے بعد یزید کو ڈھیل نہ دی گئی مگر ذرہ می تا آئکہ حق تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا جواس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ظالموں کو ہلاک کر تار ہا ہے بے شک وہ علیم وقد برہے۔ الب دایسہ و النہ ایسہ صفح ۲۲۲ جلد ۸ میں ہے: بے شک یزید نے مسلم بن عقبہ کو بی تکم دے کرکہ '' تین دن تک مدینہ مؤرہ کو تباہ وتاراج کرو''

فخش غلطی کی یہ نہایت ہی بڑی اور فاحش خطا ہے اور اس خطا کے ساتھ صحابہ کرام اور اولا دصحابہ کی ایک خلقت کا قتل اور شامل ہوگیا اور اق سابق میں گذر چکا ہے کہ عبید الله این زیاد کے ہاتھوں حسین درصی الله عند اور ان کے اصحاب کوشہید کردیا

گیا اوران تین دنول میں مدینہ منورہ میں وہ عظیم مفاسد ہریا ہوئے کہ جوحدو شار سے
باہر ہیں اور جن کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں بس اللہ تعالیٰ کے ملاوہ ان کا پوراعلم کی کونہیں
پزید نے تو مسلم بن عقبہ کو بھی کر اپنی بادشاہی اور سلطنت کو مضبوط کرنا جیا ہا تھا اور اس کا
خیال تھا کہ اب بلانزاع کے اس کے ایا مسلطنت کو دوام نصیب ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے
دیم اور کو الٹ کہ اسے سزاوی اس کی ذات عالی پزید اور اس کی خواہش کے
درمیان حاکل ہوگئ ( کہ اس کی تمنا پوری نہ ہوگی) چنا نچے اللہ تعالیٰ جو ظالموں کی کمر تو ژکر
رکھ دیتا ہے اس کی کمر بھی تو ژوالی اور اس طرح اس کو دھر کر پکڑا جس طرح کہ ہمریخ نہ پر پر بادوراقتہ اروالا پکڑا کرتا ہے۔ اور ایس می تیرے رب کی پکڑا جس طرح کہ ہمریخ نہ پر بادوراقتہ اروالا پکڑا کرتا ہے۔ اور ایس می تیرے رب کی پکڑے۔
البدایہ و النہایہ صفحہ الا اجلد ۸ میس ہے۔

سب لوگوں کا میلان حضرت حسین ہی کی طرف تھا کیونکہ وہی سید کمیر اور سبط رسول اللہ صلبی الله علیه و سلم تصاوراس وقت روئے زمین پرکو کی شخص ایسانہ تھا کہ جوفضائل و کمالات میں آپ کا مقابلہ یا برابری کر سے کیکن یزیدی حکومت ساری کی ساری آپ کی دشنی پراتر آئی تھی۔

یزیدیلیدکافتر حسین کے لئے فرمان بر

تاریخ الطبری صفحه ۳۳۸ جلده س ب

یزیدنے گورنرمدینہ ولید بن عقبہ کولکھا۔ بیعت کے سلسلہ بیل صبین ،عبداللہ بن عمر ، اور عبداللہ بن زبیر کو اپوری تختی کے ساتھ پکڑ واور جب تک بیاوگ بیعت نہ کرلیں انہیں رخصت نہ ملنے پائے۔

مروان كامشوره

اخبار الطوال صفح ٢٢٧ ميل ب:-

مروان نے گورنر مدینہ کومشورہ دیا تم پر لازم ہے کہ ای وقت حسین بن علی اورعبداللہ بن زبیر کو بلوالوا گروہ دونوں بیعت کرلیں تو خیر ورنہ دونوں کی گر دنین مار دو (تاریخ الطبوی صفحہ ۴۴۴ جلد ۵)

اں شخص (حسین) کو قید کر اور جب تک کہ بیہ بیعت نہ کرے یا اس کا سرنہ قلم کر دیا جائے بیر تیرے پاس سے نکلنے نہ پائے۔

حسين كااصل قاتل

امام ابن حزم ظاہری نے اپنی کتاب جمہوہ انساب العوب صفح ۱۱۱ (جس کے حوالے اکثر عباسی بزیدی نے خلافت معاویہ ویزید میں دیے ہیں ) میں صاف تصریح کی ہے کہ حضرت حسین کا اصل قاتل بزید ہے کہ اس کے حکم پر ان کی شہادت عمل میں آئی اس دور کے ناصبی اب بزید کواس خون سے بری ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اصل قاتل یجی پلید ہے۔

# ایک د بوبندی مولوی کا فیصله

عبدالرشید فعمانی دیوبندی آنی کتاب حادثه کربلا کا پس مظرصفیه ۲۳ میس کوشتا ہے۔ کتاب مادثه کربلا کا پس مظرصفیه ۲۳ میں کوشتا ہے۔ نتم ماہل سنت اس برشفق ہیں کہ حضرت علی خلیفہ راشد شخصاور جولوگ ان سے برسر جنگ رہے وہ خطا پر شخصے حضرت معاویہ نے حضرت علی سے بیعت نہ کر کے خلطی کی اور وہ (معاویہ) خلیفہ راشد نہ تھے ان کا بیٹا پزید ظالم وجابر حکمران تھا اور

حضرت حسین ،حضرت عبدالله بن زبیر اور وه تمام صحابه کرام جو جنگ حره میں شہید ہوئے اور جنہوں نے اور جنہوں نے برید کے تسلط واقتد ارکو برہم کرنے کی کوشش کی وہ سب حق کے داعی اور خیر کے علمبر دار بھے''

صفحہ ۲۵۱ پر لکھا: ۔ یز بدی شخصیت کے متعلق اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرور سے نہیں کہ علاء اہل سنت ہیں اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ فاسق مظالم تھا البتہ اختلاف ہے تو اس بارے ہیں ہے کہ اس کو کا فرقر اردیا جائے یا نہیں (بعض علاء کا فر کہتے ہیں) اور اس پر لعنت کرنا روا ہے یا اس سے اصبتاط کرنا بہتر ہے (اکثر علاء جواز لعنت کے قائل ہیں) اب ایسے شخص کو جنتی بتانا اور اس کی تعریف کے گن گانا ضلالت نہیں تو اور کیا ہے؟ شخص کو جنتی بتانا اور اس کی تعریف کے گن گانا ضلالت نہیں تو اور کیا ہے؟ شخص کو تیں کا فیصلہ

شاه عبدالحق محدث وبلوى تكميل الايمان صفحه ٥ يش فرمات بين:

یزید ہمارے نز دیکے تمام انسانوں میں سے مبغوض ترین ہے جو کام کہ اس بدبخت منحوس نے اس امت میں کئے جی کسی نے نہیں کئے ۔ حضرت حسین کو قبل کرنے اور اہل بیت کی اہانت کے بعداس نے مدینہ پاک کو تباہ و ہرباد کرنے اور اہل مدینہ کو قبل کرنے کے لئے لشکر بھیجا اور جو صحابہ و تا ابعین و ہاں باتی رہ گئے تھے ان کو قبل کرنے کا حکم دیا اور مدینہ طیبہ کو ہرباد کرنے کے بعد مکہ معظمہ کو منہدم کرنے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے قبل کرنے کا حکم دیا اور پھرائی اثنا میں جب کہ مکہ معظمہ محاصرہ کی حالت میں قیا وہ دنیا ہے جہنم میں چلاگیا۔

امام غزالی کے بارے ایک شبکا جواب

تاصی کہتے ہی امام غزالی بزید کو اچھا تجھنے کی بنا پر لعنت نہیں کرتے جو ابا گذارش ہے ناصبوں کے اس شبہ کے جواب میں حافظ محمد بین ابراہیم وزیر یمانی السوو ص الباسم صغی ۴ جلد دوم طبع مصر میں فرماتے ہیں۔ اور جب ابن خلکان نے حافظ محاد الدین کیا ہرای کے اس فتوی کونقل کیا (جس میں بزید پر لعنت کی اجازت دی کئی ہے) تو اس کے بعدغزال کا ایک فتوی بھی نقل کیا جواس امر کا شاہد ہے کہ غزالی تل حسین کے حق بجانب ہونے میں بزید کی صاحت سے بری ہیں۔ انہوں نے تو صرف دوم سکول پر بحث کی ہے جن کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک ہے کہ کی پر لعنت کرنا درست نہیں اس میں بزید کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ ہرفاس اور کا فر کے لعنت کرنا درست نہیں اس میں بزید کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ ہرفاس اور کا فر کے بارے میں میں ان کی بہی دائے ہو (وہ تو ابلیس پر بھی لعنت کرنے کوئیس کہتے اور نہ کی بارے میں میں مرف کا ذکر الہی کا فرمعین پر لعنت کرنے کو کیوں کہیں گے ) ان کے نز دیک ہر حال میں مومن کا ذکر الہی میں مشغول ہونا اولی ہے۔

(حادثہ کر بلاکا لیں منظراز عبدالرشید نعمانی دیو بندی صفحہ ۳۵۸) کسی پرلعنت نہ کرنا اور بات ہے اور اس کا اچھا ہونا اور بات ہے امام غزال کے نزدیک پزیدا چھا آوئی نہیں تھا بلکہ وہ کسی کے لئے بھی لعنت کے قائل نہیں چاہے کا فر ہویا فاسق شیخ محقق کا ایک اور فیصلہ در بارہ لعن پزید

ت کمیل الایمان صفحہ ک، اکمیں لکھتے ہیں ہم الی بات اور ایسے اعتقاد سے خدا کی بناہ ما لگتے ہیں کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امام اور امیر ہواس کے امیر ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق کب ہے؟ صحابہ کی جماعت اور صحابہ زادے جواس کے دور حکومت میں موجود تھاس کی اطاعت سے خارج اور اس کی خلافت سے مشکر

- 25

ہاں اہل مدینہ کی ایک جماعت بجمر اکراہ اس کے پاس شام گئی تھی اور بزید نے ان کو ہوئے انعام اورلذیذ دعوتوں سے نواز ابھی کیکن پرحضرات جب اس کا حال قیاحت مآل د کھے کرمدینه منوره واپس ہوئے تو اس کی بیعت تو ژوی اورصاف بتادیا کہ وہ دعمن خدا تو مےنوش، تارک صلوۃ ، زانی ، فاس اور محر مات الہی کا حلال کرنے والا ہےاور بعض ( ناصبی ) لوگ کہتے ہیں کہاس نے حضرت امام حسین تے قبل کا حکم ہی نہیں ديا اور نه وه أب كِحُلِّل برراضي تطااور نه آپ كي اورانل بيت كي شهادت پرخوش موااور نهاس براس نے پھے خوشی کا اظہار کیاان کی پیاب بھی مرد د داور باطل ہے کیونکہ اہل ہیت نبوی سے اس بد بخت کی عداوت اور ان حضرات کے قبل یر اس کا خوشیاں منا نا اور خاص طور سے ان حضرات کی تذکیل واهانت کرنا تو اثر معنوی کے درجہ تک بھنچ چکا ہادران امور کا انکار محض بناوٹ اور زبردتی ہے اور بعض (ناصبی) یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کاقل گناہ کبیرہ ہے کیونکہ کسی مؤمن کا ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہی ہے اور تکفیر ولعنت تو کا فروں کے ساتھ مخصوص ہے اور افسوس مجھے پینہ چلنا کہ بیسب باتیں بنانے والےان احادیث نبوی کے بارے میں کہ جواس امریر ناطق ہیں کہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولا ذکی ایذا واحانت اور ان ہے کفض وعداوت خود رسول الله مانستان کی ایذ او ا ہانت ہاورآ یہ سے بغض کا موجب ہے کیا کہتے ہیں۔ حالاتكه ايما كرنا تو بموجب آيت كريمه إنّ الّذيني يُؤذُّونَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَعُنَهُمُ

طالاندایا مرا تو بموجب ایت تریمه این الدین یودون الله ورسوله تعمهم الله فی الدور الله ورسوله تعمهم الله فی الدور الدور الدور الله فی الله فی الدور الله فی ال

کئے ذات کاعذاب تیار کررکھا ہے بلاشک کفر کا سبب ہے جس کی بناپر لعنت اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ واجب ، وجاتا ہے۔۔۔۔علائے سلف اور اعلام امت جن میں امام احمد بن خبل اور ان جیسے حضرات شامل ہیں بزید پر لعنت کی ہے اور محدث ابن جوزی کہ جوسنت و شریعت کی پاسداری میں پوری شدت وسرگری دکھاتے ہیں اپنی کتاب میں بزید پر لعنت کرنے کوسلف نقل کرتے ہیں۔

المام اعظم کے زویک پزید پرلعنت جائز ہے

د او بندی مولوی عبدالرشید نعمانی حادثه کر بلاکا پس منظر صفحه ۳۹۲ پی فآوی عزیز بیم طبوعه مجتبانی د ہلوی صفحه ۱۰۰ جلداول کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔ امام ابو صفیفہ سے یز بیر پرلعنت کے بارے میں تو قف کی تصریح ٹابت نہیں بلکہ ان سے جو پچھ منقول ہے وہ تعارض روایات کے وقت تو قف کا قول ہے یز بیر کے بارے میں خودان کی تصریح آگار ہی ہے کہ اس پرلعن جائز ہے۔ بلفظہ

امام سيوطي كافيصله

تاریخ المخلفاء صفحه ۱۸ میں لکھتے ہیں جب امام حسین اور ان کے بھائی شہید کردیے گئے تو ابن زیاد نے ان شہداء کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا وہ اول تو اس پر بہت خوش ہوا پھر جب مسلمانوں نے اس وجہ سے اس پر پھٹکار شروع کی اور اس سے نفرت کرنے گئے تو اس نے اظہار ندامت کیا اور مسلمانوں کو تو اس سے نفرت کرنا ہی چاہئے تھی۔

شاه عبدالعزيز محدث دہلوي كافيصله

تنحف اثنا عشریه صفی ۱۳ طبح لکھنویں لکھتے ہیں اور بعض (بد بخت) لوگ انبیاء اور پیغمبرزادول تک کوتل کردیتے ہیں جیسے کہ یزید اور اس کے اخوان (معنوی بھائی) (اولا دینغمبر کوتل کرنے والے) ہوئے ہیں۔

ناصبیوں کے سریرا پیٹم بم

شاہ عبدالعزیز کی رائے ان کے شاگر دمولا ناسلامت اللہ صاحب کشفی تحریر سرانشہا د تین صفحہ ۹۷،۹۲ میں نقل کر نے ہیں''اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید پلید ہی حضرت حسین کے قتل کا تھکم دینے والا اور اس بر راضی اور خوش تھا اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا مختار مذہب ہے چنانچہ معتمد علیہ کتابوں میں جیسے مرزا محمد برخشی کی مفتاح النجاح اورملك العلماء قاضى شهاب الدين دولت آبادى كى مناقب السادات اورعلامه معدالدين تغتازاني كى شرح عقائد نسفيه اورشاه عبدالحق محدث وہلوی کی تے میل الایسان اوران کےعلاوہ دوسری معتبر کتابوں میں مع دلائل وشوابد مذکور ومرقوم ہاورای لئے اس ملعون پرلعنت کے رواہونے کوقطعی دلائل اور روش براہیں سے ثابت کر چکے ہیں اور راقم الحروف اور ہمارے اسا تذوصوری ومعنوی نے جس مسلک کواختیار کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یزید ہی قتل حسین کا حکم دینے والا اوراس برراضی اورخوش تفااور و العنت ابدی اور دبال و نکال سرمدی کامستحق ہے اور اگر سوچا جائے تو اس ملعون کے حق میں صرف لعنت ہی پراکتفا کرنا بھی ایسی کوتا ہی ے کاس پربس نہیں کرنا جائے چنانچا ستاذ البربیصاحب تحفه اثنا عشریه (شاه عبرالعزيز) فرساله حسن العقيده كحاشيمين جمله عليه مايستحقه يرجو تعلیق (نوٹ) ککھاہاں میں افادہ فرماتے ہیں کہ علیہ ماعملیہ ما یستحقه

لعنت سے کنامیہ ہاور یہ بات کہ کنامی تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے عربیت کامشہور قاعده باس كاته ما يستحقه كابهام يساس يشنع اوراس كي حدورجه خرابی جو پوشیدہ ہے وہ صراحة لعنت کے استعمال سے فوت ہوجاتی ہے چنانچہ آیت كريمة فَعَيْنِهُ مُوتِنَ لَيْهُ مَا غَيْنِيهُ مِن كَنْفِير مِين اس كابيان آيا ب اور حق يه ب ك یزید کے حق میں محض لعنت پر اکتفا کرنا کوتا ہی ہے اس لئے کداس قدرتو مطلق مؤمن ی قتل کی سز امقرر کر چکے ہیں ارشاد الهی ہے وکھن یَفْتُلْ مُؤْمِنًا ترجمہ اور جوکوئی قتل کرے مسلمان کوعمدا تو اس کی سزاجہنم ہے اس میں ہمیشہ پڑارہے گا اور اللہ کا اس پر غضب بوااور الله نے اس پرلعنت کی اور اس کے لئے براعد اب تیار کیا اور یزید نے تو اس عمل کے ارتکاب میں وہ زیادتی کی ہے جود دسرے کومیسر ہی نہ ہو کی۔اس لئے اس زیادتی کو بجزاس کے استحقاق کے اور کسی امریرحوالٹ بیں کیا جا سکتا۔

(ختم ارشادمحدث د ہلوی)

کیونکہ انسان کاعلم اس کے خصوصی استحقاق کی معرفت سے عاجز ہے۔

د يو بندى عالم كى ر نورث

عبدالرشيدنعماني حادثة كربلاكاليس منظر صفحه٧٩ سريك هتا ہے:۔

كربلامين جومظالم كئے گئے ان كى بنا پرشاہ عبدالعزيز كے زويك يزيد حق تعالیٰ کے اس قدر قبر وغضب کاحق دار ہے کہ اس کود کھتے ہوئے اس پرلعنت کرنا تو کچھ بھی نہیں لبذا بہتر ہے ہے کہ اس کے معاملہ کوئی تعالیٰ کے سپر دکر کے اس کے بارے میں بوں کہنا جا ہے علیہ ما یستحقه کیونکہ خداہی کومعلوم ہے کہوہ اس کے س قدر غضب كاستحق ہے۔

# بعض علماء کی لعنت ہے رو کنے کی دجہ پیٹیس کہ بزیداچھا تھا

اذالة السخفاء فی رد کشف العطاء صفی ۴۲،۲۵ میں مولانا فلام دبانی لکھتے ہیں۔اور فلاہر ب کلعن طعن کرنے سے اس کے وہال میں کمی آتی ہے جس کے بارے میں لعن طعن کیا جاتا ہے لہذا زبان کو لعنت ہے آلود ہنیں کرتے اور تخفیف عذاب کے سبب بزید بلید کی ردح کو شاذ ہیں کرتے بلکہ بیرچاہتے ہیں کدوہ ای طرح گنا ہوں کا بوجھ لادے لادے ہی کمرشکتہ ہی رہے۔

شرح مقاصد صغیہ ۳۰۷ جلد دوم طبع قسطنطنیہ میں امام تفتاز انی فرمائے
ہیں پھر اگر یہ کہاجائے کہ بعض علاء شوافع ایسے بھی ہیں جو یزید پر لعنت کرنے کی
اجازت نہیں دیتے حالا نکہ ان کو میعلم ہے کہ وہ لعنت سے بھی بڑھ کر اور زیادہ وبال کا
مستحق ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مع کرنا اس احتیاط کی بنا پر ہے کہ کہیں میسلمہ ترقی
کر کے اعلی سے اعلیٰ تک نہ بی جائے جیسا کہ روافض کا شعارہے۔

امام احمد بن حنبل كاارشاد

بحوالہ حادثہ کر بلاکا پس منظر صفحہ اے اس ہے: ۔ کوئی بھی شخص جس کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے بھلا وہ پزید ہے محبت کرسکتا ہے؟ آخر اس بد بخت پر کیوں لعنت نہ کی جائے جس پرحق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں احنت کی ہے؟ کیا بیود ہی نابکا رنہیں جس نے اہل مدینہ پر دہ ظلم توڑ اجو بیان سے باہر ہے؟ امام اعظم اور دیگر احناف لعن پر بید کے قائل ہیں ا- يزيد پرلعن كے سلسله ميں اما م احمد كى جورائے ہے (يعنى يزيد پرلعن جائز ہے) وہى حصر ت امام اعظم ابوحنيف سے مطالب المؤ منين ميں منقول ہے۔ ملاحظه جوز جسو الشبان والشبيعه عن ارتكاب الغيبة ازمولا ناعبدالحى فرنگى كلى صفح ١٠٠٠ هي ١٣٩٨ هـ ثارة و مكتبه عارفين كراجى -

۲۔ امام طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری حفی خلاصة الفتاوی صفحہ ۳۹ جلد جہارم میں لکھتے ہیں: میں نے شخ امام زاہر توام الدین صنعاری سے سنا ہے وہ استے والد بزرگوار نے قال کرتے ہیں کہ یزید پرلعنت کرنا جائز ہے فرماتے ہیں لاب اس باللعن

۳ ۔ اکابر حفیہ میں امام ابو بکر احمد بن علی جصاص الرازی جنہوں نے ہمیشہ امام ابوصنیفہ کے قول پرتر جیح دی ملاحظہ و (۱ لا ختصار صفحہ ۱۳۲۲ جلد دوم) نے احکام القرآن میں برید کو میں ان کا صا-

سرابن براز کردری حفی فتاوی برازیه برحاشیه عالمگیری صفحه ۳۳۳ جلد ششم میں فرماتے
ہیں برید اور اسی طرح عجاج پر لعنت کرنا جائز ہے اور امام قوام الدین صفاری سے
منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ برید پر لعنت کرنے میں پچھ مضا کقہ نہیں ۔۔ کردری
کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ برید پر اس کے تفری شہرت نیز اس کی گھنا وُئی شرارت کی
متوار خبروں کی بنا پر جس کی تفسیلات معلوم ہیں لعنت ہی کی جائے گی۔

# خواند مجر یارسانششندی کے زدریک بزیدابتر ہے

فصل الخطاب میں فرماتے ہیں خدانے یزیداوراس کی نسل سے ایک شخص بھی باقی نہ چھوڑا کہ جو بچھ گھر کوآبا در کھے اوراس میں دیا جلا سکے اللہ تعالیٰ سب ے کیا ہے کہ جس نے اپنے حبیب سے فرمادیا تھا اِنَّ شَالِنَكَ هُوَ الْاَبُ تَلُّ جو نیراد شی ہے وہ ابتر (دم کٹا) ہے۔

(الفيضل في الملل والا هو او النحل صفحه ١٠٥ اجلد پهارم مين ابن جزم مام مين ابن جزم المام ك

# امام حمین کے نزویک پزید کی بیعت بیعت مثلات تھی۔ امام عالی مقام نے بھی پزید سے بیعت کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا

تساریخ کیامل ابن اثیر صفح ۲۲ جلد چہار م طبع مقریں ہے۔ عقبہ بن سمعان سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا یس امام حسین کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر ساتھ رہا اور ان کی شہادت کے وقت تک ان سے کہیں جدانہ ہوا میں نے ہیم شہادت تک آپ کی وہ تمام گفتگو کی ٹی ہیں جو آپ نے لوگوں سے فرمائی ہیں سوواللہ شہادت تک آپ کی وہ تمام گفتگو کی ٹی ہی جو آپ نے لوگوں سے فرمائی ہیں سوواللہ بخدا رہ بات آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی ہی نہیں ۔ جس کا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے سامنے رہ بات رکھی تھی کہ وہ میزید کے ہاتھ میں اپناہا تھ ویدیں گے اور اس سے بیعت کر لیں سے ۔

مورخ خفزی کی تحقیق

محاضرات تاریخ الامم اسلامیه صفی ۱۲۸ جلد دوم میں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ دوہ بیت صحیح نہیں ہے کہ دوہ بیت کے کے نہیں ہے کہ حضرت حسین نے یز بدی اشکر کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہ بیت کے لئے تیار ہیں مگران لوگوں نے آپ کی پیش کش قبول نہ کی۔

## جماع البلسنت

علامة عبدالحي بن حماد جنكي شنذرات الذهب صفحه ٢٨ جلداول طبع مصريين

لكھتے ہیں:۔

علی نے حق کا اس پراجماع ہے کہ جناب مولاعلی اپنے مخالفین سے قبال کرنے میں حق پر سے کیونکہ آپ خلیفہ برحق تھے نیز اس پر بھی اجماع وا تفاق منقول ہے کہ حضرت امام حسین کا خروج پرید کے خلاف اور ایس زبیر اور اہل حرمین کا بنی امیہ کے خلاف اور ابس الا شعب اور ان کے ساتھ کہارتا بعین اور بزرگان مسلمین کا خروج حجاج کے خلاف مخر انہوں کے خلاف اور فاسق خلاف مستحسن تھا پھر جمہور علماء کی رائے ہے کہ یزید اور حجاج جیے خلالم اور فاسق محکمر انوں کے خلاف ایک اور فاسق محکمر انوں کے خلاف انہ کھڑ اہونا جا کڑے۔

#### مقام امام

ترمذی کے حوالہ سے مشکو ہ صفحہ ۵۸ میں ہے حسین کا شاران چودہ صحابہ میں سے جونقیب اور رقیب ہیں۔ اشعۃ اللہ معات میں ہے ان چودہ بزرگوں کو نجابت ورقابت کے اعتبار سے وہ انتیاز وخصوصیت حاصل ہے جواوروں کو بند

-ج سين

## عافظا بن حزم كافيعله

الفصل صفی ۱۹؛ جلد چہار مطبع مصر میں ہے۔ صحابہ و تابعین ہے جن حضرات نے بھی یزید، ولیداور سلیمان کی بیعت سے انکار فر مایا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ بینا پسندیدہ لوگ تھے۔

# حسين كى مددكر ناحكم رسول كالنافئة

امام بخارى التاريخ الكبير صفحه ٢٠٠٠ جلداول ميس لكهت إين:

صحابی رسول انس بن الحارث حسزت حسین کے ساتھ کر بلا میں شہید ہونے انہوں نے حضور علیہ السلام سے بیحدیث کی تھی میرابیٹا حسین مقام کر بلا میں قتل کیا جائے گاتم میں سے جوکوئی اس موقعہ پر موجود ہواس کی مدد کر ہے ای حدیث کی بنا پر بیر صحابی کر بلا میں امام عالی مقام کے ساتھ رہ ہاس دوایت کو ابن کثیر نے المبدایله و النہایه میں امام بغوی کی معجم الصحابه کے دوالہ سے بسند نقل کیا ہے۔ سب لوگوں کا میلان حسین کی طرف تھا

ابن كثير البدايه والنهاية شخها ١٥ جلد أشتم ميں لكھتے ہيں:\_

بلکہ سب لوگوں کا میلان حضرت حسین کی طرف تھا کیونکہ وہ سید کبیر اور حضور کے نواے تھے اور ان دنوں روئے زمین پرکوئی شخص ایبا نہ تھا کہ جوان کے مماثل ومساوی ہولیکن پزیدی حکومت سب کی سب آپ کی عداوت برتلی ہوئی تھی۔ اہل بیت سے جنگ با جماع امت حرام ہے۔ اہل بیت سے جنگ با جماع امت حرام ہے

جامع تو مذی ،ا بن ماجه ،صحبح ابن حبان اور مسند احمد کی حدیث (جوعلی، فاطمہ، حس، حین ہے جگ کرے ان سے میری جنگ ہے)

کر تحت علامہ علی قاری مرقا قشر ح مشکو قصفیہ ۲۸۷ جلد اا میں لکھتے ہیں اہل بیت کی فضیات اور ان سے جنگ کرنے والوں کی فرمت علاء اہل سنت اور اکا ہر ائمہ امن کے نزد یک شفق علیہ ہے۔

مقالات نير. 2

200

فسق يزيد پيشفق عليه اور كفريز يدمين اختلاف ي

الم صدر الاسلام الوايسر بردوى اصول الدين صفحه ١٩٨ميل لكهي مين:

ر ہا پزید بن معاویہ وہ یقینا ظالم فاسق تھالیکن کا فربھی تھایا ٹیس اس بارے میں علاء میں گفتگو ہے بعض اس کو کا فربتاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو کفر کا سبب بن علق ہیں۔

الم ابن جر الصواعق المحوقه صحر ١٣٦ من الصحيف أن : يزير فاس تفاشري تفاشه كامتوالا ظالم تفا-

شهادت حسين برحضور التصحاقاق

مشكوة شريف ين بيهقى، مسند احمداور تومذى كحواله كالحاد

حضرت ابن عباس اورام المؤمنين ام سلمه نے خواب ميں شہادت حسين کے موقع پر حضور آت کے کوروتے ہوئے دیکھا سراور چرہ غبار آلود تھا ام الفضل کے خواب میں حضور علیه السلام کے جسم اطہر کے نکڑ سے کی تعبیر امام حسین ہے بیاڑ ائی حضور کے جسم کے نکڑ نے کے ساتھ تھی۔

یزید کے بارے بح العلوم کی تصریح

فواتح الرحموت شوح مسلم الثبوت جلددوم منحد ٢٢٣ مي بـ

یز بیرفاسقوں میں بڑا خبیث تھااور منصب خلافت سے کوسوں دورتھا بلکہ اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھلا نہ کرے اور جو طرح طرح کی خبیث حرکتیں اس نے کی میں سب معروف ہیں۔

# مجددالف ثاني كاتصريح

مكتوبات امام رباني دفتر اول مكتوب ٢٥ حصه چهارم ميں ہے:۔

نواب صديق حن غير مقلد كافيصله

ان كى كتاب بغيته الرائد فى شرح العقائد سفي ٢٣ مي ب:

بعض لوگ یزید کے بارے میں غاودافراط کا راستہ افتیار کر کے کہتے ہیں کہ اس کوتو مسلمانوں نے بالا تفاق امیر بنایا تھالہذا اس کی اطاعت امام حسین پر واجب متھی اس بات کے زبان سے نکا لئے اور اس پر اعتقاد رکھنے سے اللہ کی پناہ کہ دہ امام حسین کے ہوتے ہوئے امام اور امیر ہو اور مسلمانوں کا اتفاق کیما صحابہ کی ایک جماعت اور ان کی اوبلا دجو اس بلید ہے زمانہ میں تھی ان سب نے انکار کیا اور اس کی مطاعت نے باہر ہوگئے اور اہل مدینہ کے بعض حصرات کو جب اس کے حال کا پہتہ چلا تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ ڈالی اور وہ (یزید) تو تارک صلوق ، شراب خوار ، زائی ، تو انہوں نے اس کی بیعت توڑ ڈالی اور وہ (یزید) تو تارک صلوق ، شراب خوار ، زائی ، قاستی اور محرمات کا حلال کرنے والا تھا اور بعض علماء جسے کہ امام احمد اور ان جسے فاستی اور محرمات کا حلال کرنے والا تھا اور بعض علماء جسے کہ امام احمد اور ان جسے ورمرے ہر رگ اس پر لعنت کوروار کھتے ہیں۔

حافظ ابن جوزی نے سلف ہے اس پرلعنت کرنے کونقل کیا ہے کیونکہ جس

وقت اس نے حضرت حسین کے تل کا حکم دیا وہ کا فر ہو گیا اور جس نے بھی حضرت امام حسین کوتل کیایا آپ کے تل کرنے کا تھم دیا اس پرلعنت کے جواز پراتفاق ہے امام تفتازانی فرماتے ہیں کہ حق میے کو تل حسین پریزید کی رضا مندی اور اس براس کا خوش ہونا اور اہل بیت نبوی کی اھانت کرنا ہے متواتر المعنی ہے۔۔۔لہذا اس کے بارے میں و کیااس کے ایمان کے بازے میں بھی تو قف سے کامنہیں لیتے اللہ تعالی . کی اس پر بھی لعنت ہواور اس بارے میں اس کے اعوان وانصار پر بھی ( امام تفتاز انی کا كلام فتم ہوگيا) (آ گے اہل حديث مولوي لكھتا ہے) بہر حال وہ اكثر لوگوں كے نز ديك انسانوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت ہے ادر جو برے کام اس منحوں نے اس امت کے اندر کئے ہیں وہ ہرگز کسی کے ہاتھوں نہیں ہو سکتے امام حسین گوتل کرنے کے بعداس نے مدینه منورہ کی تخ یب کے لئے نشکر جمیجا اور جو صحابہ و تابعین وہاں باقی رہ گئے تھے ان کو قل کرنے کا حکم دیا اور پھر حرم مکہ کی عزت کو پامال کرنے اور حضرت عبدالله ابن زبیر کے قبل کرنے کے دریے ہوگیا اور ای ناپندیدہ حالت میں مرگیا اب اس كي توبرك إدوباز آجاف كاحمال بي كهال ربا-

علامه مقبلی کی رائے

ا في كتاب العلم الشامخ صفي ١٨ ٣ طبع مصر مي لكهة بين:

اوراس سے بھی عجیب دہ خص ہے کہ جویز بدمرتد یامر یُدکواچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ پزیدوہی تو ہے جس نے بزرگان امت کے ساتھ نا گفتہ بمعاملہ کیا۔ مدینة السوسول کی حرمت کوخاک میں ملایا سبط پینج برحضرت حسین اوران کے اہل بیت کو شہید کیا اوران کی ہے عربی کی اوران کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ اگر دشمنان اسلام

نساری کا بھی ان پر قابو چاتا تو شایدان کا برتاؤ بھی ان حضرات کے ساتھ اس سے خرم ہوا اور جس کو ہی ہوتا اور بزید کی حرکت کو وہی معمولی سمجھے گا جوتو فیق الی سے محروم ہوا اور جس کو شقاوت نے گھیرلیا ہواس طرح وہ بھی اس کے مہلک کرتو توں میں اس کا شریک بن گیا لہذا تہمیں افراط و تفریط سے بچنا چاہئے لیکن اس سلسلہ میں صبرے کام لینا ایسا ہی ہوجیسا کہ جیسے انگارے کو مٹی میں بھڑ لین خصوصا جب کہ جہالت امْدی چلی آتی ہوجیسا کہ ہمارے دانہ میں ہے ہم اللہ تعالی سے عافیت وسلامتی کے خواہاں ہیں۔ آمین۔

اور فقد کا نرالا مسله جس کوابن جریدی نے اپنی کتاب صواعق محرقد میں بیان کیا ہے جہ کہ بزید کا نام لے کرلعت کرنا جا نزنہیں اگر چہ بالا جماع ایے شخص پر لعنت کرنا جا نزہے جو محفوار ہواور جو تطعر حمی کا مرتکب ہواور جو مدینة المرسول کے خشت کی حرمت کو پامال کرے اور جو حضرت امام حسین کا قاتل ہو یاان کے قبل کا تھم دے ان کے قبل سے راضی ہو کہتے ہیں لیکن خود یزید کا نام لے کرلعت جا نزنہیں۔

اگرچاس نے ان تمام امور کا ارتکاب کیا تھا اور وہ قطعاً فاس تھا اور جیہا کہ
ان کا بیان ہے ایہ ہم ان کی فقہ میں پاتے ہیں کہ کی متعین شخص پرلعنت کرنا روا
نہیں بیان کا کلیہ ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ تمہاری اس فقہ میں تو قیاس
السدلالة کی بنا پر یوں ہونا چاہئے تھا کہ کی معین شراب خور پر حدلگائی جاتی اور نہ کی
معین ذانی پر اور ای طرح اور سارے احکام شرعیہ میں بھی یہی ہونا چاہئے تھا کیونکہ
طریقہ تو ایک ہی ہے اور اس صورت میں تمہاری منطق ہی ہو امیں اڑگئی کیونکہ تم
تومنطق کی اس شکل اول کی بھی جو بدنی الانتاج ہے مخالفت کررہے ہولہذا اب اس
کے بعداور کون ی دلیل تمہارے سامنے ظہر عقی ہے کیونکہ قیاس کی شکل اول کی صورت

----

ا۔ بیہ بیزیدجس فےشراب پی ہے۔ ۲۔شراب پینے والاملعون ہے۔ سالہذابہ بیزیدملعون ہے۔

### بإنجوال اورمحققانه جواب

جن احادیث میں کئی غزوہ پر بشارت آتی ہے اس میں عام طور پر فتح وکا مرانی ہی مراد ہوتی ہے اس میں عام طور پر فتح وکا مرانی ہی مراد ہوتی ہے اس لئے اس حدیث کے سیح مصداق اگر مدینہ قیصر سے قسطنطنیہ ہی مغفو ر لہم ہو گئے ہیں۔ بھلا پزیداس بشارت کا مصداق سے نو فاتھیں فتطنطنیہ ہی مغفو ر لہم ہو گئے ہیں۔ بھلا پزیداس بشارت کا مصداق سے سرفہرست کی جا بھل ہے ہوں کے متعلق زبان رسالت سے پیشینگوئی کی جا چکی ہے کہ امت کی تباہی ان (یزید ، مروان وغیرہ) کے ہاتھوں ہوئی ہے۔

انصاف ہے کہ اس بشارت نبوی کا مصداق پزید بلید نہیں بلکہ ملطان تحکہ فاتح فضطنیہ اور ان کی فوج ظفر موج ہے یہی وہ مجاہدین اسلام ہیں جن کی شمشیر خارا شگاف نے میسائیت کے اس مرکز کو فتح کر کے اس وقلم واسلامی میں واخل کیا اور پھروہ بغداد کے بعد صدیوں تک مسلمانوں کا دارالخلافہ رہاتا آئکہ صطفیٰ کمال نے اپنی جمادت سے خلافت ہی کے سلملہ کو فتم کرنے کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی مرکزیت اور یک جہتی کا شیرازہ منتشر ہوکررہ گیا۔

## يزيد بدعقيده ادر بدعمل تعا

مؤرخ اسلام حافظ شمل الدين ذهبي سير اعلام النبلاء اور الروض الباسم صفحه ٢٣ جلد دوم مين لكت بين: \_

یزیدناصی تھا سنگدل، بدزبان، غلیظ، جفا کار، مے نوش، بدکارتھااس نے اپنی حکومت کا افتتاح حسین کے قتل سے کیا اور اختتام واقعہ حرہ (کے قتل عام) پرای لئے لوگوں نے اس پر پھٹکار جیکی اور اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ حضرت حسین کے بعد بہت سے حضرات نے اس کے خلاف محض لیا نے فی الیا کہ خووج کیا جیسے کہ حضرات اہل مدینہ نے۔

**ት** 

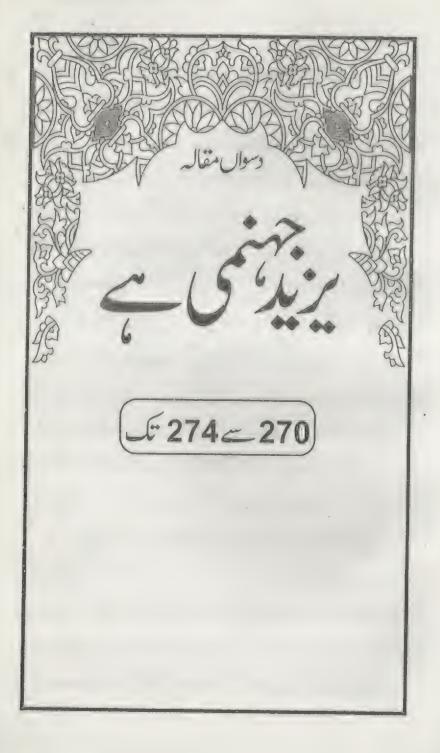

یزید کے حامیوں کو یزید بلید لعنة الله علیه کے بہنتی ہونے کا وہم سیح بخاری کے ان الفاظ سے ہوا: حضور علیه السلام نے فرمایا:۔

اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفورلهم -یزید بن معاوید دوم میں اس وقت فوئ کا امیر تحاللبذاوه چنتی ہے ملاحظ ہو:۔ مولوی عبدالتار تو نسوی کی تنظیم کا تر جمان'' دعوت'' امیر معاویہ نمبر ، رشیدا بن رشید، خلافت معاویہ ویزید، سیرت سیدنا بزیدوغیرہ۔

جوابا گذارش ب

شارح بخاری مہلب (المتوفی ۳۳۳ه) قاضی اندلس نے آخری اموی تاج دارہ شام بن گر المعتمد علی الله کوخوش کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڈ اکہ یزید پلید مغفود لهم میں شامل ہے۔ موصوف کی بیراری کارگز اری جیما کہ محدث قسطلانی نے شرح بخاری صغیرہ ۱۰ جلدہ میں تصریح کی ہے: بنی امیہ کی جایت میں تھی تھی ملا خطہ ہو' حادثہ کر بلاکا ہیں منظر' صغیرہ ۳۳، ازعبد الرشید نعمانی۔

#### يہلا جواب

یزید بلید ۴۹ ها یاس کے بھی کئی سال بعد ۵۲ ها ۵۵ هیس قسطنطنیہ کی مہم پر روانہ جواتھا۔ اور عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کے زیر کمان اس سے کئی سال پہلے اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر جہاد کر چکے تھے۔ ملاحظہ جو:سنن ابوداؤد متر جم وحیدی غیر مقلد صفحہ ۳۵۸،۲۹۳ جلد دوم، الاحساب ہازا بن مجموعے تقال نی، ابن عسا کو، طبوی، الب دایے و والنہایہ ہے۔ بخاری شریف پی اول جیش من امتی (میری امت کا پہلائشر) کے الفاظ آئے ہے اور وہی لشکر ہی ہیں اہذا عبد الرحمٰن بن خالد کے زیر کمان لشکر اس کا مقصد اتن ہیں۔ مغفور لہم ہے۔ یزید بلید قطعاً اس کا مصداق نہیں۔

دوسراجواب

صیح بخاری کی حدیث میں قسطنطنیہ کے الفاظ نہیں بلکہ مدینہ قیصر کے الفاظ بیں اس سے مرادوہ شہر ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں قیصرروم کا دارالسلطنت تھاس وقت وہ شہر مص تھا ملاحظہ ہو: شرح فاری صیح بخاری شخ الاسلام محمد مدرالدین آزردی صدرالصدور دبلی برحاشیہ قیسب والقادی صفح ۱۲۹ جلد م مطبوعہ علوی مختوع ماسے محالیہ معلوں معلوم علوی کا منازعبدالرشید نعمانی دیو بند۔

تيراجواب

یزیرغزوہ قط طنطنیہ میں بخوشی خاطرش یک بی نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ کو جب
اس کی اس حرکت کی خبر ہوئی کہ وہ مجاہدین کا نداق اڑا رہا ہے تو آپ نے تن کے ساتھ تھم
وے کر بجبر اس کو محاذ پر روانہ کیا اس واقعہ کی تفصیل تاریخ ابن خلدون صفحہ ۲۰ جلد ۳
، اور تاریخ کامل ابن کثیر صفحہ ۱۸۲،۱۸۱ جلد ۳ میں موجود ہے۔ بحوالہ حادثہ کر بلاکا پس منظر صفحہ ۲۲۲۔ جبر واکراہ کے ساتھ جانے والے لئے کرکو معفود لھم میں شامل کرتا پزیدی تاصبی گردہ کی دیدہ دلیری اور ابلہ فریبی ہے۔ وہ قطعاً معفود لھم میں شامل خبیں۔

جوتها جواب

اول تو یزید کی زیر کمان اول جیش نہیں دوم شہر قنطنطنیہ نہیں حمص ہے۔

اگر ساری باتیں بالفرض شلیم کرلی جائیں نب بھی یہ بشارت مغفرت اس شرط کے ساتھ مخصوص ہوگی کہ پھر اس سے زندگی میں ایسے افعال سرز دینہ ہوئے ہوں کہ جن سے مغفرت کی بجائے الٹالعنتِ خداوندی میں گرفتار ہوجائے۔

کلمہ والی حدیث میں صراحة دوزخ کے حرام ہونے کی تصری ہے پس جوتاویل وتشریح کلمہ والی حدیث (کلمہ پڑھنے والے پر نارجہنم حرام ہے) کی ہوگی وہی تشریح حدیث مغفود لھم کی ہونی چاہیے۔

جَلَ قطنطنیہ کے ۱۱ مال اور کے عرصہ تک اس نے جو برائیاں کیں اور جن جن قبائح کا ارتکاب کیا ہے ان بیس اس کی شراب نوشی، شہدائے کر بلاکا ہے وردانہ قتل، مدینہ منورہ کی تاراجی اور بربادی اور وہاں صحابہ کرام اور تا بعین عظام کا قتل عام اور پھر حرم کعبہ پر فوجوں کی چڑھائی، تی صین پر اظہار مسر ت اور اس کا یہ کہنا کہ آج بیس نے بکر کا بدلہ لے لیا ہے، فواحش کا ارتکاب، زنا، لواطت اور بھائی کا بہن ہے تکاح اور مود وغیرہ منہیات شرعیہ کواپنے عہد میں اعلانیہ رواج و ینا مدینہ کی عورتوں کواپنے لئیکر کے لیے مباح قرار دینا، ام الموثین ام سلم کا گھر لوٹ لینا، مجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑ ہے بندھوانا، لباس کعبہ کوجلاد نیا، کعبہ معظمہ کو سکسار کرانا، حرم کعبہ کے ستونوں سے گھوڑ نا (سے الشہ اد تیس از شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی) ترک نماز کرنا، صورت ہوگی؟

بہرحال یہ اگرتسلیم بھی کرلیاجائے کہ یزید اس بشارت میں شامل تھا تو بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی زیادہ سے زیادہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پہلے والے گناہ معاف کرد ہے گئے بعد والے گنا ہوں کے کفارہ کی آخر کیا صورت ہوگی؟ یا نچوال جواب

سی شخص کانام لے کر اسے جنتی اور بات ہے اور کی عمل خیر پر جنت یا مغفرت کی بشارت ذینااگر چیز ہے حفرات عشر ہ ببشرہ اور سیرناحسن و حسین د صبی الله عنه ما کانام لے کر حضور علیه المسلام نے ان کوجنتی فر مایا ہے لیکن پر بید کانام لے کراس کوجنتی ہونے کی بشارت کہیں نہیں دی گئی اس غزوہ علی شرکت کے بعد جب اس کو اقتد ارتصیب ہواتو اس کے اکثر اعمال ایسے تھے جو حبط اعمال اور موجب احمنت تھے۔ ناصبی پر بید یوں کے بارے میں فتویٰ

عبدالرشید نعمانی دیوبندی نے اپنی کتاب حادثہ کر بلاکا پس منظر کے آخری صفحہ پر تکھا: یزید کوجنتی کہنے والا ناصبی، فاسق اور بدعتی ہے۔ اہل سنت کے زمرہ سے خارج اور و اجب التعویر ہے۔ ایسا شخص ندامامت کے لائق ہے نہ خطابت کے اس کے پیچھے نماز کر وہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔

جهنا جواب

مجھی بھی عموم سے بعض چیزیں خارج ہوتی ہیں مثلاً خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہرجان دارکونطفہ سے پیدا کیااب اس عموم سے صالح علیہ السلام کی اوٹٹی خارج ہے جونطفہ سے نہیں بی۔ ارشادِ خداوندی ہے ہم نے ہر انسان کو مرد وعورت سے پیدافر مایاعیلی، حضرت آ دم اور حضرت حوا علیہ ہم السلام اس عموم سے خارج ہیں ای طرح یزید پلید بھی بعض آل محد ملائے اور بدا عمالیوں کی وجہ سے خارج ہیں ای طرح یزید پلید بھی بعض آل محد ملائے اور بدا عمالیوں کی وجہ سے

معفود لھم ئے عموم سے خارج لعنتی اور جہتی ہے۔ ساتواں جواب

انصاف ہے ہے کہ اس بشارت نبوی کا مصداق پزید پلیڈ نبیس بلکہ سلطان شد فات قطنطنیہ اوران کی فوج ظفر موج ہے یہی وہ مجاہدین اسلام بیں جن کی تلوار نے میسائیت کے اس مرکز کو فتح کر کے اس کو قلم واسلامی میں داخل کیا پھروہ بغداد کے بعد صدیوں تک مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا کیونکہ جن احادیث میں کسی غروہ پر بشارت آئی ہے اس میں عام طور پر فتح وکا مرانی ہی مراد ہوتی ہے۔

\*\*\*\*\*



روانف کاعقیدہ اس بارے ہیں ہے کہ امام صن عسکری کے گھر مائی نرجس کے بطان ہے شب برات کی رات امام مہدی پوشیدہ طور پر مخفی حمل کے ذریعے پیدا ہوئے اور غار سام امیں و کیا تھے لمباصحفہ لے کے غائب ہو گئے ۔ پچھ عرصہ نیبت صغری ربی پچھ احباب کو اپنی صورت دکھاتے رہ اب نیبت کبری ہے ۔ کی وقت معفری ربی گے۔ دنیا کوعدل وانصاف ہے بجر دیں گے۔ وکیا تھے لمباصحفہ لے کر فلبور فر مائیں گے۔ دنیا کوعدل وانصاف ہے بجر دیں گے۔ اب بھی کی کے موقعہ پر امام مہدی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں بعض لوگوں کوشکل مبارک دکھاتے ہیں۔

اب اس کے بارے ہم علمائے دیو بند کے حوالے بڑی دیانت داری نے قبل کرتے ہیں اس مئلہ میں دونوں جماعتوں میں قریباہم آ جنگی پائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ رافضی اپنی تحریروں کو حجے مانے ہیں مگر علمائے دیو بند اپنی تحریروں کا زبانی انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی تحریریں پڑھ کر اور تقاریرین کرید محاورہ ہے ساختہ زبان پر جاری ہوجا تا ہے:

موجا تا ہے: اونٹ رے اونٹ تیری کونی کل سیدھی

ا: شائم امداد بيرمصنقه اشرفعلى قعانوى صفحة ١٠١٠

۲: \_امدادالمشتاق مصنفه تعانوی صاحب سنی ۱۳۵،۱۳۳

عبارت دونوں کتابوں کی ایک ہی ہے۔ملاحظہ ہو۔

منجملہ منتظرینِ (امام مہدی) کے سیطلی بغدادی ہیں وہ اکثر ہمارے پاس (دیوبندیوں کے پیر کے پاس) آمدورفت رکھتے ہیں۔ان کی کشف وکرامت اہلِ مکہ میں مشہور ہان کے حساب سے امام مہدی کھے ظہور میں ایک یا دوسال باقی ہیں۔ انہوں نے امام مہدی کورکن بمانی کے پاس نماز پڑھتے دیکھا ہے اور ان سے مصافحہ

مقالات نير. 2

بھی کیا ہے،اس وقت امام صاحب کی عمر قریب جالیس سال کے معلوم ہوتی تھی۔سید علی صاحب کہتے ہیں کہ میں بموجب ارشاد جناب سرور عالم صلبی اللّه علیه و سلم بانتظار امام مہدی علیه السلام مقیم ہول۔

ید دونوں کتابیں دیو بند کے حکیم الامت جناب اشرفعلی تھانوی نے لکھیں، بار بارچیپیں، کسی کواس حوالہ پر اعتراض یا تنقید کی توفیق نہ ہوئی ۔ گویا امام مہدی کے بارے میں علمائے دیو بند کا قریبا وہی عقید ہے جور وافض کا ہے کہ امام مبدی بیدا ہو چکے ہیں۔ مکہ مکر مہیں بعض لوگوں کو اپنادیدار کراتے ہیں وغیرہ۔

د یوبندی پیرسیداحرصاحب بعض علاء دیوبند کے نزدیک امام مهدی تھے

ا: \_سوانح احمدی از قلم محمد جعفر تفانیسری ( دیوبندی) صفحه ا ۴۰ میں ہے: \_

جب مولانا (اساعیل دہاوی مصنف تقویۃ الایمان) کی پہلی نظر چیرہ مبارک سید صاحب پر پڑی تو فر مایا کہ اگر ہیہ بزرگ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو میں بلاتا الل اس کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔

(بحوالہ تھا کتی تھے پر بیعت کرلوں گا۔

مولوی اساعیل واقعی اپنے پیرسید احمد کو مہدی موعود سیجھتے تھے اور علمائے سرحد کو جو اعتراضات اس جماعت پر تھے ان میں ایک ریجی تھا کہ

مولا نااساعیل نے اور بعض دوسر ہے لوگوں نے سیدصاحب کومہدی موعود قرار دیا ہے

(سیدا حمر شہید صفحہ ۲۰ از غلام رسول مہر بحوالہ تحریک بالا کوٹ صفحہ ۱۳۸۸)

علائے سرحد کا بیاعتراض ہے معنی اور ہے اصل نہیں کیونکہ علمائے سرحد نے

سید صاحب اور ان کی ٹولی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور پھر علمائے سرحد کے

اعتراض کی تا ئیرمرزا حیرت وہلوی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے:۔

"ان (شاہ اساعیل) کی عربی کے علم اوب اور علوم مختلفہ سے عظیم الشان وا تفیت نے عام طور پر انہیں اس قابل نادیا کہ وہ اپنے پیر کے مہدیت کے لقب کی جس کو انہوں نے خود قبول کرلیا تھا بہت زوروشورے تائید کریں اورادگوں میں منوائیں''

(حیات طیبہ شخد ۲۰۱۱زمرزاجرت دہاوی بحوالہ تھا کُق تُح یک بالاکوٹ سٹی ۱۳۹) ان عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ بانی ۽ مذہب وصابیہ فی الہنداساعیل دہاوی نے اپنے پیر کے مبدی مؤود ہونے کی تبلیغ وتشہیر کی اور جم غفیر کواپنا ہم عقیدہ کرلیا اور ع صدوراز تک وصابی اُولہ سیرصاحب کے مبدی موعود ہونے کا قائل رہا۔

شُخُ اكرام لكھتے ہيں

''سیدصاحب کے بعض معتقدین جوانہیں مہدی موفود بیجھتے تھے یہ خیال کرتے رہے کہ سیدمعاحب غائب ہو گئے ہیں''

(موج کوژ صفحہ ۳۳، ازشخ اکرام، بحوالہ تھا کُق تحریک بالاکوٹ صفحہ ۱۳۹) امام مہدی کے غائب ہوجانے کا عقیدہ روافض اور دیوبندیوں کے درمیان مشتر کہ عقیدہ ہے۔ رافضی امام حس عسکری کے صاحبز ادے کومبدی موعود اور غائب مانتے ہیں اور ریاہے پیرسیداحمد کو۔

سیدصاحب کے ایک دوسرے جانباز لکھتے ہیں

اگراس بزرگ (سیداحمہ ) کومجدد تیرھویں صدی یا مہدی وسط کہاجائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔

(سوائے احد صفحہا ۱۵ از مجمع خرتھا میسری بحوالہ تر یک بالا کوٹ صفحہ ۱۳۹) علیم مؤمن خان وصالی بیرسید احمد کے بڑے معتقد تھے ان کی وجہ سے اپنے قریبی دوست مولا نافضل حق خیر آبادی سے بھی الجھ گئے تھے۔عقیدت کے سیلاب میں ایسے بی کے سید ساحب کے مہدی موعود ہونے کے قائل ہو گئے۔ لکھتے ہیں:

جو سید احمد امام زمان وابل زمان کرے ملا حد بے دین سے ارادہ جنگ تو کیوں نہ صفحہ عالم پہ سال وفا د خروج مہدی کفار سوز '' کلک تفنگ

ITTT

(سیداحدشهیداز نلام رسول مبر صفحه ا۲۷ بحواله حقائق تُحرِیک بالا کوٹ صفحه ۱۵ ) ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:۔

> وہ شاہ مملکت ایمان کہ جس کا سال خروج '' امام برحق مہدی نشان علی فر'' ہے

> > 1777

(سيداحدشهيدازنلام رسول مهر صفحة ٢٥٢ بحواله تقائق تحريك بالاكوث)

د يوبندى مبدى آسان پر چراه گئے.

روانض تواہنے مہدی کے غاریں غائب ہوجانے اور قرب قیامت ظہور کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن و ہائی ہیرسیدا حمد کے معتقد مین روافض سے ایک قدم آ گے ہودہ سے اور کہا کہ ہمارے ہیرآ سان پرتشریف لے گئے اور عنقریب واپس آئیں گے۔ مولوی محم علی قصوری کا محتے ہیں

نجامدین کویہ بناایا گیا ہے کہ حضرت سیداحد صاحب شہیر نہیں ہونے بلکہ

عین از انی میں ان کارفع الی البسماء موااوراب وہ والیس تشریف لانے والے ہیں کی کہا ہدین ان کے اصحاب صفہ بنیں گے اور وہ پھر ہندوستان کوفتح کریں گے۔

(مشاہدات کابل ویاغتان صفحہ ۱۱۱ بحوالہ تح یک بالاکوٹ صفحہ ۱۵۱) رفع الی السماء کی بات آئی عام اور مشہور ہوئی کہ میرزا جیرت دہلوی کو بھی لکھنا پڑا'' کہ مجاہدین کو بیمعلوم ہوا کہ سید صاحب مجسم آسان پر بلائے گئے اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے''

(حیات طیب صفی ۱۳۴۳ زمیر زاجیرت د ہاوی بحوالہ تھا کُق تح یک بالا کوٹ صفی ا ۱۵) لیعنی سید صاحب آسان پر چلے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ عسامہ السلام کی طرح دوبارہ زمین پر داپس آئیں گے بلکہ سید صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک گونہ فضنیات بھی حاصل ہے۔

# آپ کے مریدخاص مولوی ولایت علی عظیم آبادی لکھتے ہیں

'' ہمارے حضرت کی خلافت کوئی حضرت کیے علیہ السلام کی طرح نہ مجھے کہ کسی سے ملا قات نہیں ہوتی یاان کے ظہور میں بعید عرصہ گزرے گا یہاں تو اکثر لوگ جب چاہتے ہیں تھوڑی می کوشش میں حضرت کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ عرصہ قریب میں خورشید درخشاں کی مثل ظاہر ہو کر عالم کو اپنے انوار ہمایت سے منور فرما کیں گے۔

(سیرت سیداحد شهید صفی ۱۵۲ه از ابوالحن ندوی بحواله حقائق تح یک بالاکوٹ صفی ۱۵۲) بعنی سید صاحب کو حضرت عیسیٰ علیه السلام پریفوقیت اور برتری حاصل ہے کیوگوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔سید صاحب کی غیبت اور ظہور کے بارے میں آپ کے معتقدین ومتوسلین کامیا کثریتی فیصلہ تھا کہ دہ بالاکوٹ میں قتل نہیں ہوئے غیب ہو گئے ہیں اور عنقریب ان کاظہور ہوگا۔

مولوي مخم على قصوري لكھتے ہيں

'' جماعت مجاہدین کے اکثر راسخ العقیدہ لوگوں کو پہلیتین تھا کہ حضرت سید صاحب دوبارہ تشریف لائیں گے اوراس جہان کوالحادز ندقہ اور کفروشیعیت سے یاک کریں گے ۔ چنانچہ مجاہدین کی جماعت میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا موجود تھا جو نہایت متدین تھے اور نہایت خثوع وخضوع سے ہرونت بیدوعا کرتے تھے کہ خدایا همارا ابتلاء كا دورختم هو اورسيد صاحب دوباره تشريف لائيں - چنانچه جب ميں پہنچا تو کئی رائخ العقیدہ ملمانوں نے مجھ سے اپنے رؤیا بیان کئے کہ حضرت سیدصاحب ان کے خواب میں تشریف لائے ہیں اور فر ما گئے ہیں کہ ہم اب ظاہر ہونے والے ہیں ا پیے خوابوں کی کثرت ہے اشاعت کی جاتی اور حکمران طبقہ (امیر المجاہدین اوران کے حواری) کی طرف نے ان کے ذریعہ ہندوستان اور یا طستان کے جہال کے حسن ظن ے فائدہ اٹھانے کی بوری کوشش کی جاتی۔ وہ لوگ دیانتداری سے سیجھتے تھے کہ جب تک حضرت سیرصا حب تشریف نہ لائیں گے اس وقت تک جہاد کی تیاری کرنا فضول تفار حضرت سيدصاحب كے ساتھ فرشتوں كا ايك جرار كشكر ہوگا اور فتح ونصرت ان کی رکار چوہے گ

(مشاہدات کابل ویا خستان صفحہ ۱۱۸، ازمجر علی قصوری بحوالہ تھا کُل تحریک بالا کوٹ ۱۵۳)

جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ فرشتوں کالشکر جرار بھی ساتھ ہوگا اس کے باوجودان

کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کوئی فتوی حرکت میں ندآیا بلکہ یہ نہایت ہی متدین (دیندار) لوگ تھے۔

شُخُ اكرام لكھتے ہیں

''ہزارہ گزیڑ کے بیان کے مطابق ہندوستانی مجاہدین بیاعلان کرتے ہوئے جمع ہوئے کہ فلیفہ سیداحمد شہید نہیں ہوئے بلکہ بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں'' (موج کورشفہ ۵۱ ازشخ اکرام ، بحوالہ حقائق تحریک بالاکوٹ صفحہ ۵۳) مولوی ابوالحس علی ندوی لکھتا ہے

''ایک بڑا گروہ جن میں سرحد کے مقیم اور اہل صادق پوراور ان کے متوسلین تصریدصا حب کی فیبت کا قائل، آپ کے ظہور کا منتظراور آپ کے لئے چیٹم براہ تھا'' (سیرت سیداحمد صفحہ ۳۳۳، از ابوالحس علی ندوی بحوالہ تھا کُل تح کیک بالا کوٹ صفحہ ۱۵)

جناب غلام رسول مبرلكصتاب

''سیدصاحب کی شہادت کے بعد نیاز مندی کے ایک گروہ نے ان کی غیو بت کا مسئلہ کھڑ اکر دیا اور مدت تک اس عقید ہے کی اشاعت پورے اہتمام سے جاری رکھی'' (سیداحمد عمہید صفحہ ۱۸،ازغلام رسول مہر، بحوالہ حقائق بالاکوٹ صفحہ ۱۵) لعنی سیدصاحب کے غائب ہونے کی اشاعت پورے اہتمام سے ہوتی رہی اور لوگوں کو یہ دعوت بھی دی جاتی رہی۔

غلام رسول مبرلكهتاب

"صادق بور كم مركز ميس جتنے لوگ يہنچ تھے انہيں با قاعد وللقين كى جاتى

مقى كەسىدىغا حب كاظهور قريب بود دامام دفت بين

سیداحرشہیر صفی ۱۸، از غلام رسول مبر بحوالہ حقائق تحریک بالا کوٹ صفی ۱۵۴ سید صاحب کے خاندان کے لوگوں کا بھی بہی عقیدہ تھا۔

مولا ناتحانيسري لکھتے ہيں

''سیدصاحب کے اکثر اقرباءاور ابل قافلہ آپ کی غیوبیت کے قائل تھے'' (سواخ احمدی صفحہ ۲۹، ازمحر جعفر تھائیسری)

غلام رسول مهر لكھتا ہے

"مولوی جعفرعلی تفاخیری کہتے ہیں جھ کو حضرت مرشد تا کی حیات وظہور کا ایسالیقین ہے جیسے اپنی موت کا، پھر لکھتے ہیں مولوی حیدرعلی صاحب اور ان کے فرزند کو ۱۳۰۲ ھیں زیارت کا فخر حاصل ہوا"

(سیداحدشہید صفحہ۳۳۵،ازغلام رسول مہر بحوالہ حقائق تحریک بالاکوٹ صفحہ۱۵۵)

#### ديوبندكا نظريه ۽ غيبت

مولوی مظفر حسین کا ندهلوی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدصاحب سے دس با تیں سی تھیں جن ہیں او تو پوری ہو چکی ہیں ایک باقی ہے۔ لیتن آپ کی غیبت وظہور۔ منشی محمد ابراہیم ٹا می شخص نے مولا نا گنگوهی کی محفل میں ایک مرتبہ کہا کہ ممکن ہے کہ سید صاحب ابھی زندہ ہوں ، مولا نا گنگوہی نے کہا بلکہ امکن (زیادہ ممکن) ہے۔ صاحب ابھی زندہ ہوں ، مولا نا گنگوہی نے کہا بلکہ امکن (زیادہ ممکن ہے۔ اس سے ایک صفحہ پہلے لینی صفحہ نمبر ۲۳ کا پر ہے۔ ایک مرید کہتا ہے سید صاحب ہمیں پہاڑوں میں ملے اور فر مایا ہم کواب غائب رہنے کا حکم ہوا ہے اس لئے ہمنہیں آ کتے۔ پھر سیدصاحب غائب ہو گئے۔

گویا کا ندهلوی ،گنگوهی اور تھا نوی سید صاحب کے غائب ہو جانے کے عقیدہ پر یقین واتق رکھتے ہیں۔اس اسلامی جرم میں چونکہ بڑے لوگ شریک ہیں اس لیے ہم مُم پلب ہیں۔

'' ہمارے ہندوستانی مسلمان''مترجم صفحہ الا مصنفہ صادق حسین میں ہے۔ سید صاحب کانفتی بت بنا کر کھڑا کیا گیا اور دورے لوگوں کو زیارے کرائی جاتی تھی کہ امام غارمیں ہے۔

(بحوالہ حقائق تحریک بالا کوٹ صفحہ ۱۵۲،۱۵۲) تخفہ تحدید صفحہ ۲۱،۲۰،۱۹ میں سید اشرف علی گلشن آبادی نے غار میں سید صاحب کا مجسمہ کھڑ اکرنے کا واقعہ تنصیل ہے کھا ہے۔ (بحوالہ حقائق تحریک بالا کوٹ صفحہ ۱۲۱،۱۲۹)

#### مولانا ابوالكلام كا اعتراف حقيقت

ابوالكلام كى كہانى خودان كى زبانى صفى ١٥٥ مى ،

''چند چالاک اور دنیا پرست آدمیول نے اپنی ذاتی غرض سے واقعی ایک پتلا بنایا تھا'' (بحوالہ تھا کُل تُح کیک بالا کوٹ صفحہ ۱۲۱)

مولانا آزادنے بت بنانے کے حقیقت ہونے کا اعتراف کیا ادراسے چند چالاک اور دنیا پرست آ دمیوں کی حرکت قرار دے کرسیدصاحب کے تبعین کا دامن صاف کرنے کی کوشش کی کین مولانا اشرفعلی گلشن آبادی کا نقل کردہ مکتوب بتا تا ہے کہ اس میں سیدصا حب کے بتعین شریک تھے۔

غلام رسول مهر لکھتا ہے

"ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ مولوی محمہ قاسم پانی پتی نے وادی کا غال کے کئی تاریک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ مولوی محمہ قاسم پانی پتی نے وادی کا غال کے کئی تاریک غاریس تین پیکر بت کوسید صاحب بتایا کرتے تھے وقتا فو قتا نمازیوں کو غارے دھانے پر لے جاکر دورسے (سیدصاحب) دکھا دیا جاتا تھا اور وہ مطمئن ہوکرلوٹ آیا کرتے تھے"

(سیداحدشہید صفی ۱۸، ازغلام رسول مہر بحوالہ تقائق تحریک بالاکوٹ صفی ۱۹۲۳) میں اس کہانی کے صدق وکذب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اتنا جا تا ہوں کہ مولوی محمد قاسم سید صاحب کے مخلص مرید تھے ان کے بھائی اور والد میدان جنگ میں شہید ہوئے۔

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ رافضیوں کا مہدی اگر غاریس ہے تو دیو بندی کا مہدی بھی بیدا بھی غاریس ہے۔ رافضیوں کا مہدی اگر پیداہو چکا ہے تو دیو بندیوں کا مہدی بھی بیدا ہو چکا ہے اور غائب ہے۔ فقیر کی دونوں فرقوں سے گذارش ہے کہ کفر کے فتوے لگانے سے گریز کریں دونوں مکا تب فکر کی کتابوں میں بہت کچھ کھا جا چکا ہے۔



قیمت-/200روپے

ملنے کا پہنتہ حضرت علامہ اللہ بخش نیر ہوت والاشریف جمن شاہ ضلع لیہ 0300-8762350



قیمت-/200روپے

ملنے کا پہتہ مکتبہ کریمیہ مسجد خصریٰ جناح مارکیٹ نزد 1122 قذافی چوک نیوماتان 0300-7364550

# مقالرت

عَلَيْتُ اللَّه بَ خَيْثِ نِيرٌ